

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





## Jamuany

MTWTFS 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

# February -

WTF 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

## March

S WITE - 5 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

## 湖南南

TWT 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

# MAIN

3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

# 

T. W T F 9 10 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27

# Jully

TWT 2 7 8 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

# Airigiust

T W T 5 6 2 3 - 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

8 9 10 15 16 17 18 22 23 24 25 26

10 5 6 7 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31

2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30

9 10 8 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31





ارتي قر أين المديث

نے مال کا تخلہ

یارے اللہ کے

الموليان

بوجموتو ميانس

آئية حجائية

كزكما زكراب

كاك كالهب

میری زندگی کے مقاصد

بين كالناجويد

りけしい

25,75

مأنش كارز

وانشاكادز

خابث

جذب اوجمنی مڑنے

ابراأماز امرك

أببحلكمي

كونا أكامية

الإبلى واك

املاق درس کا بیس

محادره كمياني

ابنى

وَ النوال

محيلها وكل منسك كا

ميري باخ ا

مندباد جبازي ...

في احال ک

الم الانهل اسبر الرملين

محر لمبيب الميال

محرزا الزيب

الد ارقال داسه

فلام حسبن ميمن

تنفح فارتعين

الزول تؤركن

3136

دانا محرشابه

يرحوام تنارتكمن

ذائنز طادق دباش

يهند بدد اشعار

JU1081

كاشف ضبائن

مومنداهسن

على وافرال

ننمے ادیب

بالحرثاجن

زيين مالانه

محرعبرتل

ادر بہت سے ول چسپ تراشے اورسلسلے

مرورآن: عبدسازرالبي عظا

نیا مال مبارک

الهرندنان طادق

گاہ ہاں مران سوکٹل

واشدخل نواب شاي

11

13

15

16

17

18

19

23

25

26

20

30

31

32

33

36

40

43

45

46

47

50

51

52

57

60

64

السلام عليكم ورحمة الله! السلام عليكم ورحمة الله!

پادے بچرا آپ مب کو هير ميلاو النبي مبارک ہو۔ الله تعالى سے حضرت محد تالئے کو سارے جہان کے ليے رضت منا کر جيجا۔ آپ منظفے کی سرت پاک کا مطالعہ کریں تو آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ عورتوں، مردول، بوزهوں، جوالوں اور پچوں کے علاوہ آپ منظفی فاوموں، پرندول اور تمام مخلوق کے لیے بھی مرایا رضت ہیں۔

آئے عود میں اسلام کیے اور پر اس سے مدیرار تھا۔آپ بھلے بچوں کے پاس سے گزرتے تو خود انیس اسلام الملیم کیتے۔ وہ می جواب میں وہلیم السلام کیے اور پر اس کے اور خود و اور است السلام کیے اور پر اس کے اور خود و اور است کے کہ دوڑ کر ہمارے پاس آؤا نے موائے ہوئے آتے اور آپ تھا سے لیٹ جانے ۔ آپ تھا بچوں کی تعلیم و تربیت کا خاص کر انہیں کہتے کہ دوڑ کر ہمارے پاس آؤال ویٹا اور نماز پر مین سکھا تے ہے۔ کسی نے سے الملی ہو جاتی تو آپ تھا شداسے خال رکھتے تھے۔ انہیں دین کی بائیس بتانے والیس اؤال ویٹا اور نماز پر مین سکھا تے تھے۔ کسی نے سے الملی ہو جاتی تو آپ تھا شداسے خالے۔

پیادے کوا دیکما آپ نے ہمارے بیادے کی بھی بیوں ہے کس قدر بیار کرتے تھے۔ آپ تھے کے سرت و کروار اعظمت اور کی وصدافت کے بل بوتے پر اپنی زم روی اور رحت و محبت ہے ایک طالم اور جائل معاشرے میں باہمی اخرت کا ج بویا۔

ہمارے بیارے ہی تھا کا فرمان ہے: دُغاءُ اطفالِ اُمْنی نِسْنَجُابُ (مبری اُمنت کے بچون کی دعا تبول کی جائی ہے۔)

سنتے ماتھیو! آپ پر آنحضور تھا کی مہریائی اور شفقت اور اللہ کا کتا برا کرم ہے کہ آپ کی وعاؤں کو یہ بغام ما ۔ آپ کو چاہے کہ سرست پاک پڑئی ویرا موں ، بیارے نبی تھا نے محبت و مقیدت کا بہترین اظہار ہے۔

بیا حیسوی سال 2015 ، کا آغاز ہو چکا ہے ۔ ہے سال کا آغاز معبوط توت ارادی، مستقل مزائی اور کس سے بیجیے۔ وقت منالع مت بیجیے اور سال مجری منصوبہ بندی مجر پور انداز سے بیجی کیول کہ کیا وقت وو پارو نبیل آتا ، صرف پھتاوا رہ جاتا ہے۔ ابندا آپ سے امری جان ہے کہ سال میں اپنی پڑھائی پر خصوص توجہ دیں ہے۔ جو کام پھیلے سال اوجورے وہ گئے ہے، اندیں پایت محبل تک پہترین جاری وعا ہے کہ نیا سال ہوں۔

16 دمبر منگل کے دوز پٹاور کے آری پہلے اسکول غیل طلباد اور اما تذہ سمیت 14 افراد کوسفا کی ہے شہید اور 250 ہے زائد افراد کو زئی کیا گیا۔ 16 دمبر (ستولا ڈھاکہ) ہماری تاریخ کا سیادترین وان ہے۔ اس وان ہمارے بدن کو دو حصول میں تشیم کر دیا گیا تھا۔ آج پھر اس تا کہ اور اس ہمیا تک محیل کو دوبارہ کھیلا گیا۔ بے جو ہما داستانتہ ہی تنے ان بچول کی زندگی ہے ہم پور آ تکھیں بند کر دی گئیں۔ آپ ہمرای ترزیخ کو ای کی زندگی ہے ہم پور آ تکھیں بند کر دی گئیں۔ آپ ہمرای تا منظرت کریں اور اللہ تعالی لواحقین کو مبر جمیل حطا فرمائے۔ آبین! اس سانی آپ ہمیں بائی اختیا فات ہملا کر میا جو جاتا جا ہے کیوں کہ قوئی یا انظرادی سل پر بید اختلافات ہمارے دھمنوں کو موقع وسیتے ہیں کہ وہ بین ہمیں بائی اختیا فات ہملا کر میک جا ہو جاتا جا ہے کیوں کہ قوئی یا انظرادی سل پر بید اختلافات ہمارے دھمنوں کو موقع وسیتے ہیں کہ وہ وہشت کر دی پھیلا کر ہمارے والن کی جزوں کو کو کھی گا۔

في المان الله المريز)

الدين ببشر عابده اصغ طبيرسلام

ا مرکوانتها است محمد بشیر را ہی

خط و کتا برت کا پرا ابنامه تیکم و زبیت 32 مایم لی روز او اور در

UAN: 042-111 62 62 62 Fax: 042-36278816

E-mall:tot.tarbiat/s@gmail.com

tot tarbiat/s@live.com

پرنٹر: ظمیم سلام مطبوعه: فیروز سنز (پرائیویٹ)لملیڈ، لاہور۔ سر کولیشن اور اُکاؤنٹس: 60شاہراد قائداعظم، لاہور۔

سالانہ خریدار بنے کے لیے سال مجر کے شاروں کی قیت پیشکی بنک ڈرانٹ یا منی آرڈر کی صورت میں سر کو لبشن شیخر: ماہنابہ "قعلیم و تربیت" 32\_ابھیر لیس روڈ، لا بور کے بیتے پر از سال فرما کیں۔ فون:36278316 لیس:36361309-36361310 کیس:36278316 کیس:36278316

پاکتان میں (بارایدرجزا داک)=850 ردی-شرق اطی (بوالی واک سے)=2400 ردی-

ایشیاہ، افریکا، بورب (ہوائی ڈاک ہے)=2400روپے۔ امریکا، کینیڈا،آسٹریلیا، مشرق بعید (بوائی ذاک ہے)=2800 روپے۔

المتالية المالية المال





زادگان حسرت حسن اور حسرت حسین سے بھی بے عدمحبت تھی۔

مجھی ان کو اسپنے اوپر سوار فرما لیتے۔ ایک مرتبہ ای طرح ان دونوں
کو اسپنے کندھوں پر سوار کیا ہوا تھا تو فرمایا: '' بیددونوں کیا ہی خوب
صورت سوار ہیں اور ان کا والدان دونوں سے بھی بہتر ہے۔'
(طبرانی کبیر، باب الحام: 2677)

4- ایک مرتبه نبی یاک سی خطبه دے رہے سے که حضرت حسن اور

حفرت حين آگي، دونوں نے مرخ رنگ کی ميسيں پہن رکی گفتيں، جب وہ دونوں چلے تو گر پڑت ہدد كيم كر رسول اللہ علقہ منبر سے أتر اوران دونوں (شہرادوں) كو أنها كر است سلسے بھاليا۔ (الحدیث) (تندی، تاب المناقب 1370) جھارت سائب بن پر بدكا بیان ہے كہ ایک دفعہ میں نے رسول اللہ علقہ كو دیكھا، بیرے سائھ کچھ اور لا کے بھی ہے۔ ہم آپ تھے اور آپ علی کے باس سے تو آپ علی مجھوریں نوش فرما رہے ہے ان مجوروں بیل سے تو آپ علی مجھوریں نوش فرما رہے نے ان مجوروں بیل سے ایک ایک میں عطا فرمائی اور مارے مار کے باتھ بھیرا۔ (طبرانی کیر، باب السین 6696) میں کو بھی دھوکہ نہ دو اور فرمایا: ''الے میرے بیلے! بیہ میری سنت ہے۔ جو محف میری سنت کو اپناتا ہے وہ بھی سے اظہار کرتا ہے اور جو بھی سے اور جو بھی سے محت کرتا ہے وہ بھی سے اظہار میرے ساتھ ہوگا۔''

ہمارے نبی علیہ جس طرح پیارے ہے۔ آپ علیہ کے طریقے اور اوا کیں بھی اس طرح بیاری تغییں۔ ہمیں آپ بیانی کے طریقے اور اوا کیں بھی اس طرح بیاری تغییں۔ ہمیں آپ بیانی کے اس پیارے طریقوں پر زندگی گزارتی جا ہے تاکہ آپ بیانی کے اس فرمان کے مطابق جمیں جنت میں آپ بیانی کی ہم نشینی مل سکے۔

پیارے بچوا اللہ تعالی نے اسپنے بیارے ٹی حضرت تھ سال کو "رحمت للعالمین" بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ"اور (اے تینمبر!) ہم نے تہمیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ 107)

نبی پاک تالی کی شفقت، رحمت اور مہر یانی ہر جھوٹے بڑے،
مرد وعورت، اپنا اور غیروں کے لیے یکسال تھی۔ خصوصا آپ تالی بھی بھول سے بے حد محبت اور پیار فرماتے ہے۔ ہر طرح سے ان کی راحت اور ول جوئی کا سامان فرماتے ۔ ان کی تعلیم و تربیت کا خاص راحت اور ول جوئی کا سامان فرماتے ۔ ان کی تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام فرماتے ہے۔ ان کو اجھی اور نیک باتوں اور کاموں کی تلقین فرماتے اور کی باتوں اور کری باتوں اور کرے کاموں سے منع فرماتے ہے اور ایک بیغیر کی شان بھی ہے ہوتی ہے کہ ''وہ عمدہ باتوں کا حکم دیتا ہے اور کری باتوں سے روکتا ہے۔ '

نی پاک سال کی بچوں سے محبت کے چند واقعات:

1- جب آپ اللہ کے پاس جھوٹے بچوں کو لایا جاتا تو آپ سالہ انہیں اپنی گود میں بٹھا لیتے ۔ حضرت اسامہ بن زیڑ ہے منقول ہے ۔ ''اللہ کے بی سالہ جھے ایک ران پر بٹھا لیتے ، اور (ابپ نواسے) حسن بن علیٰ کو دوسری ران پر بٹھا لیتے ، بھر ہم رونوں کو کھے لگا لیتے اور یول دعا دیتے ''اے اللہ! میں ان پر شفقت کرتا ہول تو بھی ان پر مہریانی فرما۔' (صحیح بخاری، کتاب الادب 5544) ۔ مول تو بھی ان پر مہریانی فرما۔' (صحیح بخاری، کتاب الادب 5544) ۔ مالہ بنت ابی العامی، حضرت نیس کی صاحبزادی اور نبی پاک سالہ کی نواسی میں اس کی نواسی کی نام سے کرواسی نواسی کی نواسی کی نواسی کی نواسی کی نواسی کو نواسی کی کی نواسی کی کو نواسی کی کو نواسی کی کی نواسی کی نواسی کی نواسی کی نواسی کی نواسی کی کی نواسی کی نواسی کی کو نواسی کی نواسی کی کی نواسی کی کورسی کی کی نواسی کی کو نواسی کی کو نواسی کی کو نواسی کی کو نواسی کی ک

(سیح بخاری، کتاب السلاة: 486، سیح مسلم، کتاب الساجد ومواضع السلاة: 844) 3- جناب رسول الله علی کو این لاؤلی بین فاطمه کے صاحب

رد کر انہیں انسانی سفات سے بھر بور زندگی کی طرف رفتہ رفتہ لے کر آئے۔ اس متعمد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو چنا، وہ انسانی طیتے کا سب سے بہتر، برتر، افضال، ایمل اور اشرف انسان تفاجس كانام نامي اسم كرامي محدً بن عبداللہ ہے۔ آپ رحمت للعالمین اور انمانیت کے سب سے برے خیرخواہ تھے۔آپ کی حیات مبارکہ نے انسانی زندگ کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ یہاں تک کہ غیرمسلم سیرت نگاروں اور مصنفین نے آیا کی شخصیت کا برملا اعتراف کیا ہے:

ای دُرِی ای در (E. Dermenghem):

"عرب بنیادی طور پر انارکسٹ (بے راہ رو، لا قانونیت بیند) اور انتشار بسند سقے۔ پینمبر کے بیرز بردست معجزه کر دکھایا کہ انہیں باہم متفق کر دیا۔ جو کچھ محکہ نے کر دکھایا، اے سامنے رکھیں تو ہم ان کی عظیم

ترین شخصیت کوخراج عقیدت پیش کرنے پر مجبور ہیں۔ محد اس اعتبار سے دُنیا کے وہ واحد پنیمبر ہیں جن کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ ان کی زندگی کا کوئی گوشہ چھیا ہوانہیں ہے بلکہ روش اور منور . بے۔ عقل سلیم سے عاری انسان ہی محد پر کسی بھی ذہنی بیاری کا (Life of Muhammad P:930) "- الزام عاكد كرت يس-" :(George Bernard Shaw) جارج برنارڈٹا

" محد ایک عظیم ستی اور می معنول بین انسانیت کے نجات وہندہ تھے۔میری خواہش ہے کہ اس صدی کے آخر تک برطانوی ایمیا ر کو تھر کی تعلیمات مجموعی طور پر اپنا لینی حابئیں۔ انسانی زندگی کے حوالے ے تحریکے افکار ونظریات ہے احر ازممکن نہیں ہیں۔ محریکے مذہب كے بارے ميں ميں پيش كوئى كرتا موں كدريكل كے يورب كے ليے اتنائی قابل قبول ہے جتنا آج یورپ کے لیے جواسے قبول کرنے کا (Islam Our Choice.P:81) "جازكر چكا ہے۔" سرجملٹن گب (H.A.R.Gibb):

"محكم شرميلي اور حيادار تھے اور لطيف حس مزاح رکھتے تھے۔ نیزانسانیت اور ہدردی کا ایک پھیلا ہوا سمندر تھے''

(Muhammadanism)

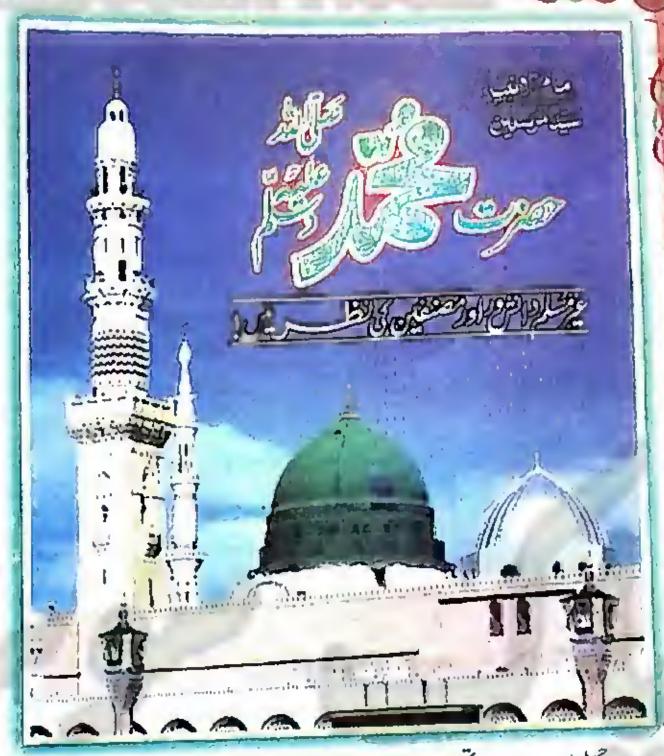

یہ چھٹی صدی عیسوی تھی۔ انسانیت اینے آپ کو ہلاک کرنے یر جنونی حد تک تکی ہوئی تھی۔ انسانی اخلاق بگڑ چکے ہے۔ شراب اور جوا مرغوب چیزیں بن چکی تھیں۔ان کے دل استے سخت ہو گئے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ قافلوں کو لوٹنا اور قتل كرنا ان كامجبوب مشغله بن چكا تھا۔عورت كى حيثيت ايك مال مویشی جتنی تھی۔ اس دور کا نقشہ مؤرخین نے ایسا کھینیا ہے جس کے تاریخ کے وہ اوراق نہ تحریر کے، نہ بیان کے قابل ہیں اور نہان پر یقین کرنے کو دل آمادہ ہوتا ہے۔انسانیت میں بُراکی اور نیکی کی تمیز كرنا مشكل تقا\_ انسانيت اين خالق و ما لك كو بحول جكى تقى\_ ايني جزا، سزا اور آخرت سے مے فکر تھی۔ انسانیت خود کشی کی ڈھلوان کے راستے پر گامزن تھی۔ انسانیت کی فلاح ، دین وآخرت کی فکر کسی كوينه تقى - كوئي إيلا نه تقاجو خدائ واحدكي عبادت كرتا ہو۔ اس وقت کی انبانیت میں ادبیب، شاعر، فلفی اور دانش ور فطری طور پر ان شعبول کی ملاحیت رکھنے کے باوجود انسانیت کی فلاح کا بیرہ اُنھانے کے قابل در تھا۔

معاشرے کو ایکے فرد کی ضرورت تھی جو جبلی اور فطری طور پر ان تمام خامیوں اور برائیوں سے پاک ہواور اس معاشرے میں

ایل ـ وی داگلئیری:

''محمدٌ دُنیا کے لیے ایک ایبا دین لے کر آئے جو انسان کے وہن کو ترقی ویتا ہے۔ اس کی جمالیات کی حس بے دار، تیز تر اور مكمل ہے۔ این ارتقاء كى مكيل كرتا ہے۔ اسلام سے زیادہ روشن خیال ندجب کوئی اورنہیں۔" خیال ندجب کوئی اورنہیں۔" آئرنیا میڈفکس

" محمد في اسلام مين عورت كووه درجه ديا جوآج كے جديد مغربي معاشرے میں بھی اسے حاصل نہیں اے ماصل نہیں اسے اصل نہیں اسے اصل نہیں است (D.S. Margolioth) ايك ماركوليوكم

والمحدي رحمت أور انسانيت بي كيناري، انسان تو اشرف المخلوقات تهراء نجل مخلوقات بھی محرکی ہمدردی، انسانسیت اور توجہ کا مرکز بی (The Rise of Islam)

جان ببك (جزل كلب ياشا) (John Bagot): مع کمیا ونیا میں کوئی اور بھی ایسی مثال مل سکتی ہے جس میں

مقصد کے حصول کے لیے است والے کی آئی زیادہ خالفت کی گئی ہو؟ اس کے باوجود صبر کا واکن آسے کے باتھ سے نہ چھٹا لیہ بات حضور کے خالفین خصوصا مغربی مصنفین کے لیے ایک تازیانہ ہے جو يه كتيم بين كه مُدَّايك غِيرِ مِعَاظِ تُست آزماني في

(The Life and Times of Muhammad)

بارث ميخائل (Hart M) " بید حقیقت ہے کہ بوری انسانی تاریخ امیں صرف وہی ایک انسان من جو دینی و دُنیاوی اعتبار سے آیک غیرمعمولی طور پر کام ماب و کامران اور سرفراز کفیرے۔"

كاونث ثالثًا في (Tolstoi): "محرا کے عظیم انشان مصلحین میں سے ہے جنہوں نے تو مول سیان پول (Lane Pool): کے اتحاد کی بہت بری خدمت کی ہے گین ان کے بخرے لیے یہ بالكل كافي سے البول نے وقع إسانوں كونور في كا جانب مرايت کی اور ان کو ایک مصلح بیند اور پر میز گاری کی زندگی بسر کرے والا بنا دیا اور ان کے لیے ترقی و تہذیب کے راستے کھول ولیکے اور حیرت انگیز بات سے کہ اتنا بڑا کام صرف ایک فرد واحد کی ذات ے ظہور پذر ہوا۔"

الف ايم واللير (FM. Voltair):

"اس ہے برا انسان، انسانیت نواز، وُنیا مجھی پیدا نہ کر سکے گا۔" (Phylosophical Dictionary)

" دُنیا اگراہینے جھکڑوں سے نجات حاصل کر کے امن کا گہوارہ بننا حاہتی ہے پھراہے تھ کی تعلیمات پرعمل کرنا بڑے گا۔''

" محر کے دین اور ان کی تعلیمات کو کن الفاظ میں سراہا جا سکتا ہے وہ حقیقی انقلاب جو وہن بدل دے، دل بدل دے، اس کی تعریف کیے ممکن ہے؟ محد کی روحالی فتوحات کو الفاظ کے بیرائے میں سمونا ٹاممکن ہے۔

: (Bertrand : Russell) برا بياريل ال

محر أيك عظيم انسان اور فقيد النتال ندجي رسما تنظه وه أيك ایسے دین کے بانی سے جو بردباری، مساوات اور انساف ک بنیادول پُزگھڑا ہے۔''

- آزبلدِ تُواكُن لي (A.J.Toynbee) :

و معرف نے اسلام کے ذریعے انسانوں میں رنگ ونسل اور طبقانی اخرار کا یکسر خاتمه کر دیاء کسی مذہب نے اس سے برای کامبالی عاصل سین کی جو محمد کے مدہب کو حاصل ہوئی۔ آج دنیا جس ضرورت کے لیے رورتی ہے، اسے صرف اور صرف مساوات بحمری کے ذریعے اور اس نظریے کے تحت ہی بورا کیا جا سکتا ہے۔' (Civilization on Trial)

المنظر (G.W. Leitner):

حقیقت رہے کہ جھائی شخصیت اور ذات میں الی تشنش اور مجاذبیت ہے جو محلی دور میں مم نہیں ہو گی بلکہ تشش اور جاذبیت میں بی نوع انسان کے لیے اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔

(Muhammad Religious System of the World)

''روئے زمین پر محمد جیسا دُور اندیش اور صاحب بصیرت انسان (Studies in Mosque) کوئی دوسرا دکھائی تیں دیتا۔

: (Scott S. P) الكاك (Scott S. P):

"محمر ایک ایسے ذہن کے مالک تھے جومشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے بیچیدہ مسائل کی محسیال سلجھا سکتے تھے، اس کے باوجود حیران کن حقیقت بیے کہ وہ متنکبر تھے نہ مغرور بلکہ بحز و رضا کے پیر سے۔ میرکی تعلیمات انسانوں کو صرف اور صرف نیکی کے حصول پرآمادہ کرتی ہے۔ حسد، جھوٹ، بے ایمانی اور انسان وشمنی كاقلع قبع كرديت بين " " المناه شبع كرديت بين " "



ننے سال کا آغاز ہو چکا تھا۔لبگ اینے کاموں میں مصردف ہو گئے تھے۔ بازاروں میں چہل پہل شروع ہو گئی تھی سات سے بول کے کہ ایک محلے کے سب سے پہلے مکان کے ایک کرے کے اندر دو بیجے بڑی مستعدی دکھا رہے تھے۔

بدو بهن بهائي شفے بهن كا نام نوشي اور بطائي كا سليمان \_ ان کی مستعدی کی وجہ میرتھی کہ ان کے ابوایک روز میلئے ان کے لیے نی جماعتوں کی کتابیں خرید کر لائے ہتے اور اب وہ ان کتابوں کو برے شوق اور دل چھی سے دیکھ رہے تھے۔ اس سے مملے انہوں نے اس الماری کے خانوں کو بھی رنگین کاغذوں سے سجالیا تھا جس میں کتابوں کورتی سے رکھنا تھا۔

التَّخَرُ مِينَ نُوْكِرِ الْي بِنْ آكر كِها: " ناشِخَ ير آت كا انظار مو

"اجھا ابھی آتے ہیں۔" نوش بولی اور نوکرانی جلی گئے۔ اس وقت انبیں ناشتا بھول چکا تھا۔ کمرے سے باہر تکلنا انہیں احیمانہیں لگ رہا تھا۔

''الماري ميں أو يركے دوخانے تمہارے'' نوشی بولی۔ ''ادر نجلے میرے'' سلیمان بولا۔ دونوں میں خانوں کی تقشیم يرا تفاق ہو گیا۔

وہ کتابیں الماری میں رکھنے کے لیے انہیں ترتیب دے رہے تے کہ ای کی آواز آئی: ''بچو! اب آ جاؤ۔ ناشتا مصندًا ہور ہا ہے۔'' ان کا جی تو نہیں جا ہتا تھا مگر امی کی آواز سن کر بیٹھے بھی تو منہیں رہ سکتے تھے۔ جلدی جلدی ناشتا کر کے واپس آ گئے اور پھر حکمابول کو الماری کے اندر رکھنے کے لیے دو دو تین تین کما بیں اُٹھا اليل - المحى وه المارى كى طرف براهنا عى جائب من كم احمد اور اس كى بہن زيبا أسكى ـ بيد دونول بھى اس اسكول ميں پڑھتے ہے جہال سليمان اورنوشي يراهة تقيد احمد سليمان كالهم جماعت تفا اور زيباء لُوشَى كَى \_ انْبَيْنِ دِيكُمْ كُرسليمان اور نوشِي زُك ﷺ

المرائم في كمايس ويكف كے ليے آئے بيں۔"احد بولا۔ سلیمان اور نوشی نے جو کتابیں اُٹھا رکھی تھیں، وہ میز پر باقی كتابول كے ياس ركاديں۔ " بیا بھی کوئی مشکل ہات ہے؟ انہیں ان کتابوں کی ضرورت ہے۔ ان کے ابونہ جانے کب خریدیں گے۔ پھران پر بوجھ بھی تو يرسه كانال

ومبالكل درست "

''ایبانه کرین که ہم اپنی کتابین انہیں دے دیں؟''

"اور خود کیا کر س؟"

انخود کیا کریں؟ خود بہ کریں کہ ہم نے جو یہے جع کرر کھے ہیں، ان ہے کتابیں خریدلیں۔

''واہ واا کیا اچھی تبحویز ہے۔ میرے دل کی بات کہی تم نے!'' سلیمان پھر کچھ سوینے لگا۔ ٹوٹی نے بوجھا: ''اب کیا سوج رہے ہو، سلیمان؟"

> " حمایں دیتے وقت کہیں گے کیا ان ہے؟" " أج في سال كالبيلا ون هي نال."

> > "أيال! بي تور"

"كہيں گے يہ ہے سال كا تحفہ ہے۔"

سلبمان أحصِّل براً \_''واه واله به بات هوئی نال مگر..

"ابوای ....؟" نوشی نے فکرمندی کا اظہار کیا۔

" ہاں، سیجھی تو ایک مسئلہ ہے!" سلیمان ہولا۔

"ميرا خيال ہے، وہ برانہيں مانيں سے۔" نوشي نے يفين

"میرامهی یمی خیال ہے۔ ہم ان سے اجازت لے لیں گے۔" 'اجازت نەدى تۆ؟'' نوشى بولى\_

"ضرور دے دیں گے۔"

السوچ لوا نه دي تو؟''

یہ بات ہور بی تھی کہ ان کے ای ابوآ گئے۔

الرسم الما بات ہے؟ بداجازت كاكيا مسلمہے؟" ابونے يوجها۔

البعبرة و ناك سليمان - " نوشي بولي -

"اجھا، میں ہی کہہ دیتی ہول۔" اور نوشی نے ابوامی کو سارا معاملہ بنا دیا اور بیا بھی کہہ دیا کہ وہ اپنی کتابیں اینے پییوں سے " تم نے اپنی کتابیں نہیں خریدیں اوکا نوں پر تو آ ربھی ہیں۔ " دونول میں سے کسی نے مرکھ نہ کہا۔ نوش کہنے لگی:

"مارے ابو کل شام دفتر سے آتے ہوئے میری اور سلیمان کی ساری کتابیں اور کا پیال لے آئے ہے۔ تمہارے ابو تہیں لائے؟''

" لے آئیں گے۔" احد نے جواب دیا۔

" ہمارے ابو فیکٹری میں چھٹی کے بعد جو کام کرتے ہیں، اس کے بیسے ذرا در سے ملتے ہیں۔ رکھ دن بعد ملیں کے تو خربد لیں گے۔'' یہ الفاظ زیبانے کیے نتھ اور اس کے کہے سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ اے یہ کہتے ہوئے شرمندگی ہوئی ہے۔

احمد اور زیبا ایک ایک کتاب و سکھنے گئے۔ شوق اور دل چھپی نو ان میں بھی تھی مگر اس کے ساتھ قدرے مایوی بھی تھی۔ دس بارہ منث کے بعدوہ چلے گئے۔

''نوشی!'' سلیمان بولا۔

"مم نے دیکھا جاتے ہوئے وہ کتنے مایوں تھے۔"

''ما بوس تو ہونا ہی تھا۔ ہمارے یاس کیا بیس ہیں اور ان کے

یاس مبیں ہیں۔'' 🚽

''ان کے ابونہیں خرید سکے نال۔''

" کیے خریدتے؟ تھوڑی کی تنخواہ ہے۔ گھر ہی میں خرچ ہو

جاتی ہے۔ اس کیے بے چار کی کئی کئی ون راتوں کو گر نہیں آتے'' سلیمان نے کہا۔ رونوں خاموش ہو گئے۔ وہ وجھ سو جنے

"سليمان!" چند منك بعد نوشي بولي-

الله دوس م الك دوس الك ماته

اسكول جائتے ہيں۔ ايك حاتم واليس آتے ہيں۔ دوست ووست کے کام آتا ہے۔" سلیمان نے فقرہ ممل کر کے اپنی بہن کو دیکھا۔

"مم محیک کہتے ہو،سلیمان۔ ہمیں ان کی مدد کرنی جاہیے۔

زیریں گے۔

ابو بولے: "جومناسب مجھو، كروا بهم توبيدد كھنے آئے ہے كہم ا نے کتابیں الماری بیں رکھ دی ہیں یائیں ۔

"اجازت تو مل من سے" ابواور ای طلے گئے تو نوشی نے

" الونے كمه ديا ہے، جومناسب سجھتے ہو، كرور ال انہیں دے آتے ہیں کتابیں۔"

" سلیمان! استور روم میں وہ بڑا ساتھبلا ہے ناں، جس امیں سودا لاتے ہیں، وہ لے آؤ۔'' دو کس لے؟"،

" كيسے بدعو ہوا سمجھ نہيں سكے۔ اس ميں كتابيں وال كر اليا جائیں گے۔''

" فیک، فیک، سلیمان تھیلا لے آیا۔ دونوں نے این این كتابين تفليے ميں ڈاليس اور تصبلا أٹھا كرلے گئے۔ دو گھنٹے کے بعد والیس آئے تو ای نے کہا:"اتن دری؟" "امی!" نوشی کہنے لگی۔ "وہ کما میں لیتے ہی نہیں تھے۔ آخر

خالہ جان نے انہیں سمجمایا، لے او بچو۔ تمہارے دوست منے سال کا تخفیردے رہے ہیں استان کے اور ا

"إنهون في الميس رُتكاف عائم بهي بلائي- اس كيه دريبو اللی ای سے گفتگو کر کے وہ اسنے کمرے میں آ گئے۔

و ''آاڑے بیر کیا؟'' نوشی کے منہ سے نکلا۔

و و کیا ہے؟'' سلیمان نے پوچھا۔

"ميزير ويكونيل رياج"

وونوں تیزی سے آگے براتھے۔ میز برسلیمان اور نوشی کی کنابوں کے ساتھ مٹھائی کا ایک ڈیا بھی بڑا تھا۔ "سيسب يحمدكمال سيآ كيا؟"

"الى ليح ابواي مسكرات بنوع آ گئے۔" بياہم لائے ہيں۔تم النے اینے دوستوں کو نے سال کا تخفہ دیا ہے۔ یہ ہماری طرف سے ''تمہارے لیے نے سال کا تحفہ ہے۔ ہمیں بھی تو تحفہ دینا تھا۔'' '' شکر میہ ابو، ای!'' دونوں بیک وقت بولے اور کتابوں کو د کیھنے گئے۔خوش ہے ان کے چیرے تمتمار ہے تھے۔

公公公





سب لوگ میرے کمرے میں جمع نتھ اور گھر بھر سے چیزیں اکٹھی کر کے کمرے میں فلم کا سیٹ لگایا گیا تھا۔

" بہلاسین کیا ہے؟" بینی نے میک اُپ کرتے ہوئے ہو جھا۔
" بہلاسین ہے ہو گا کہ ولید بینی کے ہاتھ سے پرس جھین کر بھا گے گا اور بینی چور چور کا شور مجائے گی۔ بینی کا شور سن کر طاہر، ولید کے گا اور بینی چور کا شور مجائے گا اور گھر کے صدر دروازے کے قریب بہن کر اس ولید کے قریب بہن کر اس فی سندہ مور کے صدر دروازے کے قریب بہن کر اس کے گا اور گھر کے صدر دروازے کے قریب بہن کر اس کے قریب بہن کر اس کے گا اور گھر کے صدر دروازے کے قریب بہن کر کے کا کہ کا گھڑا کر دیا۔

''ریڈی ..... لائٹ، کیمرہ، پلے بیک، ایکشن!'' میں نے میز پر کھڑے ہوکر کیمرہ کندھے پر رکھا اور ماہرانہ انداز میں ہدایات دیں۔ ''اوٹی اللہ....''

"جي البتر الله المولاء المنازيين بولاء

"اوے اسب اوّل دوبارہ تیار ہوجا کیں۔ الائٹ، کیمرہ، ایکشن!"
"ارے عینی! مبری عینک آلہاں آرکھ دی سے ہم نے، مل نہیں ربی ۔
ربی ۔ وادی انال غیر نہو قع طور بر کمر نے بین داخل ہو کیں۔

"وادی امان العین کے اس کے التحد میں میں ہے " سلمی نے تیزی سے جواب دیا۔ تیزی سے جواب دیا۔

"او بھی، کیما بڑھایا ہے گیا ہے، عینک ہاتھ میں اور ڈھنڈورا بورے گھر میں است دادی اماں نے خود کو کو ستے ہوئے چشمہ لگایا۔

''بائے میں مرگئی، لیرکیا ہور ہائے؟ نیٹی تو کیوں بن تصلی کوری ہوا کہ اور میر مست ولید سے میں او چھتی ہول کہ اس کے منہ بر کیوں پیٹاکار مرکن رای ہے۔ تیم کے بالکل غیرہ لگ رہا ہے۔'' دادی امال سے تو بہ تو مہ کرتے ہوئے کا نون کو ہاتھ لگایا۔

" وادی امال میک شوشک ہورہی ہے اور بیر دونوں میک آپ میں بیل اور میں نے انہیں مجھانا جاہا۔

المن كياراب لكر مين بهي ذراسي مون كي الله باب في امریک سے فامین بنانے والا کیمرہ کیا مجوا ویا، تم نے گھر میں ای ا نا نک شردع کر دیا۔ آنے دے نیری مال کو سب کھھ بتاؤل گی۔ انہوں نے کمی تقریر کے بعد ایک بری دھمکی دی ادر بزبراتی کمرے ہے باہر علی تشیں۔ ہے۔

جون کا مہینہ، دو پہر دو بجے کا وقت اور ہرقسم کے سائے سے محروم تھلی حبیت۔ اس روز سورج یقینا سوا نیز نے ہرِ تھا۔ نیسی اور سلکی کے میک آب زوہ چرول سے پسینہ وصاروں کی صورت میں میکھ بول روال تھا جیسے تیز آندھی چلنے کے بعد ہلکی بارش سے نئ قلعی شدہ و بوار برنقش و نگار بن کئے ہوں۔ ولید اسنے کردار کے مطابق شرف کے بٹن کھول کر کان میں سلمی کی بالی پہنے بان چبارہا . تھا۔ طاہر کونے میں اپن جھوٹی سی جھٹرای کیا سمٹا برف کا کولا کھا رہا تھا اور گلو فائر بریکیڈ انجن کی طرح اجگ اُٹھائے سب کو بالی بلانے میں مصروف تھا۔ سب سے مشکل کام میرا فواء میں کیمرہ حیت کے مختلف حصول ایر دکھ کرکسی ممتر لوکشن کا انتخاب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔

" الله الوسين بير المحدولبدا الله عيني كم سامني الرب بوده انداز میں قبقہ کر لگاتے ہوئے بتائے گا کہ اس نے طاہر کو اغواء کر لیا ہے اور اگر ایک لاکھ روسیے اوا نہ کیے گئے تو وہ طاہر کو جھوڑ دے گا۔ سی نے ایک ساسب طلب کا انتخاب کرنے کے بعد باق لوگول سے خطاب کیا۔

" رر جھور وسے گا، کیا مطلب ہے؟ " میری بات ممل ہونے ئى طاہر بولا۔

"اس لے کہ تمہارے کرتوت ہی ایسے میں، کوئی شہیں اغواء كردانے كے ليے والك رويے فراج سكتا ہے، بجانے كے لے ہر گرنہیں۔ " اول فی اول کے اور سب کو مزید ہدایات

دینے لگا۔ "اولی سیال اولی ایک سیال میں۔ اسلیک کی اور موسط کی کار ا یکش ایک البیل محفاتے ہی بیپندھان کرتے ہوئے کہا۔ اس کے اس مقام تک پہنچے گا کہ نصابیں اُڑ کر زمین پر بسے والوں "ماما با المحلى وليد كا فتقيد مكن فيدل بهوا نقا كم كلوك بيخي

آ داز اس کے کانون سے نگرانی "دولرید محالی کٹی نینگ "' ففرہ سنتے ہی ولید کی نظرین آسان

ير أشيس اور اس كئي نينك يرجا زكيس جوساته والي حبيت بركر في

والي تقى بينه كى طرح بنگ و يهي اس كى آئلهول ميس شاساني کی جمک ختم ہو گئی اور وہ شوشک کو غدا حافظ کہہ کر کسی کی سے اخیر و اوار میملانگ کرحمید صاحب کی حبیت پر کود گیا۔

. انجھی وہ نینگ تک پہنچا ہی تھا کہ حمید صاحب کا یالتو کتا بھی سٹیر تھیاں جڑھتا حصت برآ بہنجا اور بھونکتا ہوا ولید کی جانب بڑھا۔ خُولَ خُوارَ کئے یر نظر پڑتے ہی ولید کا رنگ فق ہو گیا اور وہ بچاؤ بياؤ كا شور مياتا ألملنے ماؤن والين بلثان

" ''ولبید، نیز بھا گو، کیا کاٹ کے گا .... اور نیز ....، ' ہم سب جیے جی کراہے زندگی کی طرف دایس بلانے گئے۔ اس نے بھائتے بھاگتے مُو کر کتے کی طرف دایکھا اور جست لگا کر ٹوئی ہوئی منڈر پر چڑھ گیا لیکن اسی دوران کتا اس کی ٹانگ و بوہنے میں کام یاب ہو چکا تھا۔ بھرا طانک اس کا تواز ن بگزا ادر وہ بے جان بھر کی طرح ہوا میں تیرتا ہوا جیت سے کی میں عا گرا۔ اس کے آخری لفظ مسیاوی کی نازگشت ماری چیوں میں کم ہو چی میں

ال اعالك حادث على بعد جند التي الم سب بن بي عرت کے عالم میں ایک دو سراے کو دا مکھتے رہے اور پھر طائیر کے ہمت کر کے منڈر کے بارسیان کی میں جما تکا:

" دلیوں کے گیا ۔ " اس کے غیرمتوقع نعرے نے سب میں نی روح بھونک دی۔ ہم سب نے جلدی سے آگے بڑھ کر گلی میں دیکھا تو ہے اختیار ''اللہ تبرا شکر ہے' کے الفاظ زبان پر آ گئے۔ ولیدگی میں بڑے کچرنے کے بڑے سے ڈرم میں بیٹھا روئے جلا جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کیمرہ آن کیا اور زندگی کے ان نا قابل فراموش لمحات كو ہمیشہ سے كيسٹ میں قيد كر لها۔

یہ کل کی بات تھی۔ آج ولید پٹنگ نہیں جہاز اُڑا رہا ہے اور اسیے بیارے واس کی فضاؤل کا محافظ ہے کیول کہ حادثے کے بعد اس نے عہد کیا تفا کہ بھی زمین بر کھڑ ہے ہو كر فضا ميں أرثى يَبْنُك كا تعاقب نہيں كرے گا، بلكہ محنت كر کی تھا فات کر سکے۔

احتیاط کیجے! بہت احتیاط کہ کاغذ کا یہ حقیر مکڑا جے بٹنگ کہا جا تا ہے، زندگی کی انمول شوننگ بیک انٹ کر دے۔



# اَلْبَوُّ جَلَّ جَلَالُهُ (الله بندون يرمبربان)

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانی فرمانے ہیں، تنگی نہیں چاہتے۔ ان کے بہت سے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما و سے بیار بدلہ دیتے و سے ہیں۔ ایک نیکی کے بدلے وس نیکوں کے برابر بدلہ دیتے ہیں۔ ایک نیکی کرنے کا ارادہ کر لے تو وہ نیک کام کیے بغیر بھی نیکی کو جہ کہ بُرائی کا ارادہ کرنے ہر بجھی ہیں کھا جاتا۔ نیکی کام جانی ہے، جب کہ بُرائی کا ارادہ کرنے ہر بجھی بیس کھا جاتا۔ میں مبارک نام قرآن کر بم میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک مرتبہ آیا ہے میں ایک می

سیمبارک نام مران مرای سی رک میت رسید الله الله علی عرب ساتھ کیے کیے بھائی فرمانے میں۔ وہ ہم پر بہت مہربان ہیں۔ ہارے لیے آسانی والا معاملہ فرمانے ہیں۔ ایک نیک کرنے پر دس نیکوں کے برابر ثواب دیے فرمانے ہیں۔ ایک نیک کرنے پر دس نیکوں کے برابر ثواب دیے ہیں۔ اس کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ ہمیں اس نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔

# וצמים ננוים

"جناب! یہ گھوڑا آپ کے لیے تین سو درہم کا خریدا ہے۔ اس کے مالک کو سے رقم دینی ہے۔" خادم نے آکر ایک صحالی حضرت جریز ہے آکر کہا۔ حضرت جریز نے گھوڑے کی طرف دیکھا اور کہا:" یہ اعلی نسل

کا گھوڑا تیں سو درہم کا تو نہیں بلکہ اس سے زیادہ کا ہے۔'' گھوڑے کا مالک بیمن کر جیران رہ گیا کہ ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا، جس نے کچھ خریدنا ہوتا ہے وہ کم قیمت دینے کی کوشش کرنا ہے۔

''آپ کے گھوڑے کی قیمت تین سو درہم سے زیادہ ہے۔ کیا آپ چارسو درہم میں میر گھوڑا فروخت کریں گے؟'' جھزت جریرؓ نے یو چھا۔

"جیسے آپ کی مرضیٰ ؟" گھوڑے والے نے جواب دیا اور پھر حضرت جریر گھوڑے کی تیت بڑھائے رہے اور آتھ سو درہم میں حضرت جریر گھوڑے کی تیت بڑھائے رہے اور آتھ سو درہم میں وہ گھوڑا خرید لیا اور رقم مالک کے حوالے کر دی۔

''جناب! آپ نے اتنی رقم کیوں دی، جب کہ وہ مالک تین سور دہم پر راضی تھا تو آٹھ سوادر ہم دے کر اتنا نقصان کیوں مول لنا؟'' خادم نے حیران ہو کر یو جھا۔

" الراصل گفوڑ ہے کے مالک کواس کی جیجے قیمت کا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے خیرخواجی کرتے ہوئے اس کی پوری قیمت اداکی ہے، کبول کہ نبی کریم میلائے کے ساتھ میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ ہرمسلمان کے ساتھ خیرخواہی کروں گا۔ میں نے اینا وہ وعدہ پورا کیا ہے۔ "

النَّوْلِ فِي الْحَالَةِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

آ (توبه کی توفیق دینے والا اور توبہ تبول کرنے والا) اَلْتُوَّابُ جَلَالْمُهُ وہ بیں جو بندے کو توبہ کرنے کی توفیق دیئے بیں اور توبہ قبول بھی فرماتے ہیں۔ جنتی مرتبہ توبہ کی جائے اتنی مرتبہ وہ توبہ قبول فرماتے ہیں۔

یہ مبارک نام قرآنِ کریم میں دس مرتبہ آیا ہے۔ اگر کسی سے
ایسی بات ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف تھی، پھر اسے
احساس ہو جائے اور شرمندگی ہو جائے۔ جیسے جھوٹ بولنا منع ہے،
پھر غلطی سے بول لیا۔ اب احساس ہوا کہ جھوٹ نہیں بولنا جا ہے
تھا۔ اب اللہ تعالیٰ سے وعا مائے کہ ' یااللہ! میں توبہ کرتا ہوں، اپنی
غلطی پر شرمندہ ہوں، آئدہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔' اس کو توبہ کرنا
کہتے ہیں۔ توبہ کرنے کے بعد اگر دوبارہ جھوٹ بول لیا تو پھر اللہ
تعالیٰ سے معانی مائے سے، توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے
والے بہت بیند ہیں۔

# WWW F

بی اسرائیل ایک توم کا نام ہے، اس قوم بیں ایک شخص تھا جس نے ننانوے انسانوں کونٹل کیا تھا۔ وہ ایک عیسائی پاوری کے پاس آیا اور اس سے پوچھا: ''کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟''

اس بادری نے جواب دیا: 'دنہیں! کیوں کہ تو نے بہت تل کے ہیں۔ تیری مغفرت نہیں ہوگی۔'

اس نے اس عیسائی پادری کو کھی قتل کر دیا، اب وہ شخص توبہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کئی لوگوں سے بوچھا، پھر ایک عالم سے پوچھا تو اس نے کہا: '' تیری توبہ قبول ہو جائے گی، مگر توبہ بگی ہونی چاہیے۔ فلاں ستی میں جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔''

وہ قاتل اس بنی کی طرف جانے لگا، راستے میں موت کا وقت آگیا۔ اس نے اپنے سینے کا رُخ اس بنی کی طرف کرلیا اور اس بنی کی طرف جاتے جاتے اس کا راستے میں انتقال ہوگیا۔ رحمت کے فرشتے دونوں آگئے۔ رحمت والے ورحمت کے فرشتے کہنے گئے کہ اسے ہم لے جائیں گے، کیوں کہ بیاتو بہ کرنے کے لیے چل پڑا تھا اور عذاب والے فرشتے کہنے گئے کہ اسے ہم لے جائیں گے، کیوں کہ بیاتو بہ کرنے کے لیے جل پڑا تھا اور عذاب والے فرشتے کہنے گئے کہ اسے ہم لے جائیں گئے کہ اسے ہم نے جائیں گئے کہ اسے ہم کے ایک فرشتے کہنے گئے کہ اسے ہم کے خائیں گئے کہ اسے ہم کے خائیں گئے کہ اس ہم کے خائیں گئے کہ اسے ہم کے خائیں گئے کہ اس کے خرشتوں کا اختلاف ختم کے خرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کا اختلاف ختم کرنے کے لیے ایک فرشتہ ہم جا ہاں نے آگر کہا:

"دونوں بستیوں کی بیائش کراو! اگر نیک لوگوں کی بستی اور بنا اور گناہوں والی بستی قریب ہے نو عذاب کے فرشتے ہے جانمیں اور اگر نیک لوگوں کی بستی قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جانمیں اور اگر نیک لوگوں کی بستی قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جانمیں ۔"
اگر چہ تھے بات بیر تھی کہ نیک لوگوں کی بستی اور تھی، اللہ تعالی اگر چہ تھے بات بیر تھی کو تھی فرمایا کہ" اس تو بہ کرنے والے کے قریب ہو جا۔" اور گناہوں والی بستی کو تھی دیا کہ" تو دُور ہو جا۔"

فریب ہوجا۔ اور اناہوں وای بھی تو م دیا کہ و دور ہوجا۔
کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ پہند آئی اور وای آق ہیں جو توبہ کی نونیق دیتے ہیں اور پھر توبہ کو قبول بھی فرما لیتے ہیں۔
فرشتوں کو بستیوں کی بیائش کا حکم ویا۔ بیراس کی طرف سے اس کا عدل و انصاف تفا اور خود نیک بستی کو حکم فرما رہے ہیں کہ قریب ہو جا۔ بیصرف اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ اس کو معاف کرنے اور اس کی توبہ قبول کرنے اور اس کی توبہ قبول کرنے اور اس

جناں چہ جب زمین کی بیائش کی گئی تو وہ شخص نیک لوگوں کی استی کے زیادہ قریب تھا۔ اس قریب ہونے پر اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرما کراس کی مغفرت فرما وی۔

مجھی کوئی گناہ ہو جائے اور اس گناہ کرنے پر ندامت ہو جائے تو آئندہ گناہ نہ کرنے کاعزم کر کے اللہ تعالیٰ سے اس طرح معافی مائے۔ ربّنا ظَلَمُنَا انْفُسَنَا وَإِنُ لَّمُ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرُحَمُنَا لَنْکُونَنَّ مِنَ الْمُحْسِوِيْنَ ترجمہ: "اے ہمارے پروردگار! ہم این جانوں پرظلم کر گزرے بین اور اگر آپ نے ہمارے پروردگار! ہم این جانوں پرظلم کر گزرے بین اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پررحم نہ کیا تو یفنین ہم نامراولوگوں میں شامل ہوجائیں گے۔"
ہم نامراولوگوں میں شامل ہوجائیں گے۔"
ہیدہ عاحضرت آدم وحواعیہم السلام نے مائلی تھی۔

1- جب بھی ہم سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ توبہ کرتے وقت گناہ کرنے پرشرمندگی ہو۔ اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔

2- اگرتوبہ بار بارٹوٹ جائے تو ہم پریٹان نہ ہوں۔ جتنی مرتبہ تو بہ کریں گے، اللہ تعالی اتنی مرتبہ ہی توبہ قبول فرما کیں گے بلکہ وہ توبہ کریں گے، اللہ تعالی اتنی مرتبہ ہی توبہ قبول فرما کیں گے بلکہ وہ توبہ کرنے والوں کو بیند فرما تا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے۔ 3- اللہ تعالی کی رحمت سے بالکل مایوں نہیں ہونا جا ہے۔ اس کی رحمت تو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اس کی رحمت تو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اس کی

كارروائي كے آغاز والے دن بال كے ارد كرو فاردار تار لگائے گئے تھے اور جاروں طرف سلح پولیس اور فوج موجود تھی۔ ہال میں ایک مشین کن بھی نصب تھی۔ حاکموں کو ڈر تھا کہ ان نہتے ملزمان کے غریب ساتھی کہیں انہیں جپیٹرا کرید نے جائیں۔ملزمان کو ہندگاڑی میں لایا گیا جس ے آگے بیجھے ہندوستانی اور انگریز سیای اسلحہ کے ساتھ موجود تھے۔ ملزمان کے عدالت میں داخل ہوتے ہی عدالت کے احاطے میں نعرہ تنہیر، الله اكبركي صدائيس بلند مونے لكيس-یہ صبح کے گیارہ بجے تھے، جب ملزمان میں سب ے سلے "باغی" واخل ہوا جس کے ہاتھ میں قر آن اور روشنائی کی بوتل تھی۔ اس کے پیچھے ویکر اکابرین بھی ہنتے مسکراتے داخل ہوئے۔ سب کے چرے بے حدمظمئن اور مسرور تھے۔ ملزمان

بر الزامات لگائے گئے اور جواب میں دفاع کرنے کے لیے ان سے کہا گیا۔ انہوں نے عدالتی کارروائی میں حصد لیا اور نہ ہی ایسے وفاع میں کھے کہا اور بھر''یاغی' عدالت میں گرجا: ''اسلام میں صرف ایک ای بادشاہی سلیم کی من ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے جو بغیر تحسی تقسیم، شرط اور تبدیلی کے ہے۔ اگر آج ہندوستان کے مسلمانوں کے یاس طاقت ہوتی تو وہ ہوجودہ حکومت سے اعلائ جہاد کرائے پر مجبور ہو جاتے اور آج کا بیا فیصلہ خالق و بینا ہال کے بجائے کسی اور جگد کسی اور ای انداز مین موربا ایونات مین سمجمتا مون که موجوده عالات میں آج کے مسلمانوں کو ہجرت کر لی جا ہے جہاں ان کے مذہبی عقائد کے خلاف کوئی وکیل سرکار انہیں پریشان نہ کر سکے۔ یہ مجسٹریٹ کی عدالت تھی۔ ابتدائی کارروائی کے بعد مقدمہ

سیشن غدالت کے سیرو ہوا جہاں اس" باغی" نے اعتراف کیا: "بال من مجم مول يه جو الزامات محمد ير لكائ ميك بين، ان سے کہیں زیاوہ جرم میں نے کیے ہیں اور میں ان کا اعتراف کرتا مول-عدالت جو جاہے مجھے سزا دے، ہمیں آج قیدیوں اور ملزموں كى حيثيت ميں كورے كرنے والے ياد ركيس كرجس خداكى عدالت میں روزِ محشر خود جج، جیوری، وکلاء اور باوشاہ کھڑے ہوں گے تو سوچے اس وتت ان کی کیا حالت ہو گی۔ میں ذاتی وشمنی میں تو ایک مجھر بھی

شیر کرج رہا تھا۔ اس کے ہر ہر لفظ میں حکومت کے خلاف بغاوت لیک رہی تھی۔ یہ دور ہندوستان کی غلامی کا دور تھا۔ ہندو اور مسلمان دونوں ہی انگریزوں کی غلامی سے نجات کے لیے جدوجبد کر رہے تھے۔ان ہی دنوں ایک دافعے نے مسلمانوں میں بے چینی پیدا کر دی۔مسلمانوں کی عظمت اور شان وشوکت کی علامت وہ خلافت عمانيمى جوترك سے لے كر مك اور مدين تك وسي تھى - غيرول کی سازشیں اس خلافت کو مکڑے مکڑے کرنا جاہ رہی تھیں تاکہ مسلمانوں کی طافت کو بھیر کر رکھ دیا جائے۔ اس خلافت کو بچانے کے لیے سب ہی اپنی اپنی کی کوشٹیں کررہے تھے۔

21 مارچ 1921ء کو کراچی کے عید گاہ میدان میں "باغی" كرجا: " مجھے انگريزوں كو ہندوستان سے نكالنے كى أميدات وفت ہو سکتی ہے جب کہ آپ کے دلوں میں ہمت اور مردائلی ہواور آزادی ے محبت بھی۔ اگر آپ غلامی سے بھا گتے ہیں تو آپ کو موجودہ طرز حکومت ہے نفرت اور بُرائی ہوئی جاہے۔''

معض تقرر نہ تھی بلکہ باغی کی جانب سے حکومت کو ہلانے کی سازش قرار دی گئی۔اس جرم میں وہ اور اس کے تمام ساتھی گرفتار کر لیے گئے اور کراچی کے ایم اے جناح روڈ پر واقع غلام حسین خالق دینا بال میں مجسٹریٹ کی عدالت میں ان پر مقدمہ چلایا گیا۔

FOR PAKISTAN

ساتھ مل کر رہنے کی اُمیدوں پر بانی پھر ٹیا۔ ان ہی دنوں حکومت کی جانب سے ہندوؤں اورمسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیدن میں گول میز کانفرنس بلائی گئی جو ترتیب کے اعتبار سے پہلی گول میز کانفرنس تھی۔ دسمبر 1930ء کی سخت سردی کے موسم میں قائداعظم کے ساتھ ساتھ مولانا محد علی جو ہر کو بھی مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے دعوت دی گئی۔ اس دفت وہ سخت بہار شھے۔ ڈاکٹروں نے بستر سے أشف كالتختى سے منع كيا تھا۔ الي صورت ميں سفر كس طرح ممكن تھا، مگر انہوں نے صحت کی برواہ نہ کی اور سفر کا ارادہ کر کیا۔ انہوں نے ہندوستان سے لندن تک کا سفر بری (زمینی) اور بحری (سمندری) ذرائع ہے اسٹریچر پر طے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کی نمائندگی کا میر موتع میں نے اس وقت گنوا دیا تو شاید دوبارہ نہ ملے۔

لندن کا گول ميز کانفرنس ميس ايک بار پهر وه باغي گرجا: و حکوتي ذی ہوش انسان جے اتنی شدید بیاریاں ہوں جو مجھے ہیں، وہ سات میل کے سفر کا تصور نہیں کر سکتا، جبکہ میں سات ہزار میل کا بحری اور بری سفر کر کے آیا ہوں۔ در حقیقت جب اسلام اور ہندوستان کی آزادی کا مسئلہ ہوتو میں بےخود ہو جاتا ہوں۔میرے یہاں آنے کا واحدمقصد سے کہ میں این ملک کے اللے آزادی کا بروانہ لے کر جاؤل۔ اگر ایسا ندہوا تو میں ایک غلام ملک میں والی جانے کے بجائے ایک آزاد ملک میں مرنا بیند کرول گا۔ آئے کو یا تو مندوستان کو آزادی دینا ہو گی یا پھر جھے دو گر زمین اور پھر یہی ہوا۔ 4 جنوری 1931ء کو ان کا لندن میں انقال ہو گیا۔ سارے عالم اسلام میں ان كا سوك منايا كيا\_كلكته، على كراه، راجه بور، اجمير، لكھنو، دالى كے سب شہر یون کا بہی اصرار تھا کہ انہیں ان کے شہر میں ون کیا جائے۔ مفتی اعظم فلسطین کی تجویز اور اصرار پر آبیس بیت المقدس میں ون کیا گیا۔ ان کے انتقال پر علامہ اقبال نے فارسی شعر کہا جس کا ترجمہ ہے: "بيت المقلال كى سرويين نے اسے اپنى آغوش ميں لے ليا۔ وہ اى راسے سے آسانوں کی طرف چلا گیا جس راستے سے پینمبر گزرے تھے۔" مشہور ناول نگار ایکے جی ملز نے کہا تھا: ''محمد علی کا قلم میکا لے کا قلم، محمطی کی زبان برک کی زبان اور محمطی کا دل نیولین کا دل تھا۔" تقریر وتحریر کے ساتھ ساتھ وہ شاعری میں بھی اپنا منفرد مقام رکھتے تھے۔ان کا پیشعر آج بھی لوگوں کی زبان پر ہے: قتل حسین اصل میں مرگ بزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد

نہیں مارسکتا، مگر اللہ کی راہ میں ہر ظالم کوفتل کرون گا، یہاں تک کہ اینے بھائی اور بوڑھی مال کو بھی قربان کرنے سے در لیغ نہ کروں گا۔' باغی کو دو سال قید بامشقت کی سزا ہوئی اور ویگر بھی سزا کے حق دارمھرے۔ان دنول جیل ہے باہر بیشعر ہرایک کی زبان پر تھا۔ ۔ بولیں امال مخم علی کی جان بیٹا خلافت یہ دے دو بیر"باغی" مولانا محمعلی جوہر تھے، جن کے ہمراہ اس مقدمے میں ان کے بھائی مولانا شوکت علی،مولاناحسین احمد مدنی، ڈاکٹر کیلواورمولانا شار احمد کانپوری منظے۔ ان کی والدہ آبادی بیگم، بی امال کے لقب سے زیادہ مشہور تھیں۔ بیر نی امال کی تربیت کا انداز تھا کہ ان کے دونوں بیلے مولانا محمطی جوہرادرمولانا شوکت علی مندوستان کی آزادی کے مطالبے سے بھی چھے نہ ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں این جان کی برداہ کی۔ مولانا محمد علی جوہر 10 دشمبر 1877ء کو راجہ پور میں پیدا ہوئے۔ ابھی دوسال ہی عمرتھی کہ دالد عبدالعلی خان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ آبادی بیگم نے ہمت نہ ہاری ادر تمام بچوں کی پردرش استفامت کے ساتھ کی۔انہوں نے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔مولانا محمه علی جو ہر نے جب ہوش سنبمالا تو خود کو انگریزوں کی غلای میں یایا۔ آزادی کی تڑپ ان کے دل میں شروع ہی سے موجود تھی۔ انہوں نے اس سلسلے میں تقریر کے ساتھ ساتھ اینے قلم کا بھر پور استعال کیا۔ انہوں نے اس کے لیے انگریزی میں ہفت روزہ " كامريد" جاري كيابه بيه مفت روزه بهت جلد اين خوب صورت انگریزی اور سنجیده مضامین کی بدولت ہر خاص و عام میں مقبولیت . حاصل كر كيا۔ اس وفت كے وائسراك مند لارڈ بارڈ گا كى بيكم نے اخبار این نام علیحدہ سے جاری کرایا تھا۔ کہا جاتا کیے کہ یہ بہلا اخبار تھا جس نے برطانوی حکومت کی یالیسیوں پر بے لاگ تقید کی اور ملی جہاد میں جمر پور حصہ لیا۔ بہی وجہ ہے کہ عوام نے البین مور تیس احرار" (حرول کے سردار) کا خطاب دیا۔ اس کے بعد انہول نے علیم محمد الجمل خان کے مشورے سے اُردو دان طبقے کے لیے'' ہدروڈ' جاری کیا۔ اس اخبار میں ایک مضمون کی اشاعت پر انہیں قید کی سزا ملی، مگر ان کے ارادول اور انگریزول سے بغاوت کے رویے میں کوئی کی نہ آئی۔ واضح رہے کہ یہ بہلی جنگ عظیم کا دور تھا جو 1914ء 🕽 سے شروع ہو کر1918ء میں ختم ہوا۔

1928ء میں ہندو ربورٹ کے آنے کے بعد قائداعظم محمد علی جناح اور مولانا محمطی جو ہرسمیت دوسرے رہ نماؤں کی ہندوؤں کے

# مِدَاتُ كُن مَنْ سُنَّالُ الْمُعْ كُرِينَ

ادفن کری نے پاکستان کا نام ایسے وقت میں روش کیا جب ارش پاک کو عالی آئی پر وہشت کرد، وفیانوی اور نجائے نیکن راقابات کی ایک مرکز میں نے باکستان کا نام میں روش کیا جب روہ ہے گرد، وفیانوی اور نجائے نیکن راقابات کی کا مرکز میں آئی فی پر ویشت کہ اس کے پاس وقت بھائی ہے، مرکز میں آئی فی پر ویشت کہ اس کے پاس وقت بھائی ہے، اس کیے باس وقت بھائی ہے، اس کیے اس مجھولی ہے موالی ہے تھا ہے کہ اس کے پاس وقت بھائی ہوں اس کیا ہوئی کے اس مجھولی میں مرس وہ اس کورن میں اس میں روش کیا۔ شاید وہ میشہ سے جائی تھی کہ اس کے پاس وقت بھائی وہ کہ اس کی بیدائش کی درس میں اس میں ہوئی مرس وہ اس کے باس اس میں موالی ہے تھا، جب کہ اس کی بیدائش 1995ء میں پاک فوج کے آئیل اسٹیل کو دنیا ایک فوج کے آئیل اسٹیل کورن کورن کورن کی اس کورن کے اس کورن کی میں بہترین اوضع کو کہیونر سے خصوصی وہ کہی تھی ۔ اس نے اس میں کہا کہ کہوں وہ موس کی بات کہ کہا ہوں وہ لو وہ کی کہا ہوں کہا ہوں وہ لو وہ کہا کہا کہا ہوں وہ لو وہ کی کا مان کہیوٹر کونٹ میں کہا میانی حاصل کی اور یوں وہ لو وہ کی کا میں میں وہ ہے کہ اس کے اس میں کا میانی حاصل کی اور یوں وہ لو وہ کی کا میں میں دیا ہو ہوں کی کورن کونٹ کی کھور کونٹ میں کی دور ہے کہ اس کے اس میں کا میانی حاصل کی اور یوں وہ لو وہ کی کا میں میں کی دور ہے کہاں نے کہا کہا ہوں وہ لو وہ کی کا میں میں دیا ہو گیا ہوں وہ لو وہ کریں کی میں دور ہے کہائی حاصل کی اور یوں وہ لو وہ کوری کی میں دور ہے کہ اس کے اس کے میں دور ہے کہائی حاصل کی اور یوں وہ لو وہ کوری کی میں کا میانی حاصل کی اور یوں وہ لو وہ کی کی میں



| بڑل کے ماتھ کو پن چیاں گرنا شروری ہے۔ آخری تاریخ 10 کر جنوری 2015ء ہے۔  ثام:  مقام:  مقام: موہائل نجر: | ہر صل کے ساتھ کوئی چہاں کو نا مزدری ہے۔ آخری تاری 10 ارجوری 2015ء ہے۔  الک ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| میری زندگی کے مقاصد                                                                                    | جوری کا موسوع" نیا سال" ارسال کرنے کی آفری تاریخ 80 دجوری کا موسور                                                 |
| کین فرکر اادر پامپورٹ مائز رکھی نقور بھیجا مرددی ہے۔                                                   | پیونہا ر مصور                                                                                                      |
| نامشاصد                                                                                                | نام                                                                                                                |
| مقاصدموہائل نمبر                                                                                       | مکمل بیتا:مرائل نمبرز                                                                                              |

دوڑ ہے اور دکھلائے 9- دلي پنجي، وهاكه پنجي، جا پنجي قندهار لندن، بیرس، برگن مہنیج، جائے سمندر یار دنیا مجر کا چکر کانے اور نہ دیر لگائے دلیں ولیں کی بولی بولے سب کا جی بہلائے نور فاطمه، لا بيور

5-10 9-6-10 T-4 8-14 6-126 المارة المارع الله كيارة الما المارية



1- دُنيا ۇنڈ ا ایک آ وُل





أ-لارْكانه أ-كشمور (سكهر) أأ-نواب شاه 10- وعامن K عام طور بركن سبريوں ميں پايا جاتا ہے؟ ا۔ رش سبر یوں میں اا۔ سبر پتوں والی سبر یوں میں ااا۔ گرم سبر یول میں

# جوابات علمي آزمائش دسمبر 2014ء

1- فظام الدين اولياء 2- تاكثروجن 3-مرات خان 4-يوم الفرقال 5 علم فلكيات 6 لزاد مولے كوشهباز سے 7 ليكو 8 و بولچمنايا التحديجيرة 9-علامه اقبال 10- دروه اساعيل خاك

اس ماد بے شار ساتھیوں کے درست حل موصول ہوئے۔ ان میں سے 3 ساتھیوں کو ہذر بعد قرعد اندازی انعابات دیے جارہے ہیں۔ جئت نداخان، پیٹاور (150رویے کی کتب) المنة عدن سجاد، جھنگ (100 روپے کی کتب) الله محمد توبان، براول بدر (90 روسيه كى كتب)

وماغ لراؤ سلسلے میں حصہ لینے والے کھے بچوں کے نام بدور بعد قرعدا ندازی: منابل نسیم ، اسلام آباد \_ محمد عثمان ، کامو کئے \_ زنیرا ہارون ، نوشہرہ \_ ملیحہ وسيم انصاري، گوجرانوالهـ رايين رضوان، رادل پنڌي ـ محمد احمد خان غوری، بهاول بور پروا محمود، جلهن ، گوجرانواله عبدالجبار روی ، 4\_كوه فيوجى دُنيا كا ايك مشبورترين بهار بـ ميس ملك مين واقع بيع؟ لاجور محد عبدالله عاقب، بشاور عليمه نشان، محد نويد قاورى، كنول شبرادی، محمد عامر منیر قادری، حسن رضا سردار، خدیجه نشان، محمد نعمان قادري، گوهر دين قادري، محمد سيخ قادري، كامو يكي جايول رشيد، اسلام آباد-محد قمر الزمان صائم، خوشاب-محد شبيهد عباس، لا بهور-محمد ماليان لياقت جوسّيه منين آباد مبشر، كوباث حسين احمد ورك، راول يندى - حافظ محمد زكوان، بهاول يور - طوني جاويد، بهاول نكر - حفصه اعجاز، صوابي محد شوال نديم، اوكا ژد مريم بتول، لا مور بازييه نديم، راول يندى كينك ارسلان الدين، كراچى مريم اعجاز، لاجور الله-2000 نك بلند زين ناصر، فيهل آباد- اليقه فجر ظفر قريش، مير بور، آزاد كشمير- مريم 8\_علامه اقبالٌ نے رحیق کا لفظ اپی نظم محر قرطبه میں استعال کیا ہے؟ نایاب، خوشاب۔عزت مسعود، فیصل آباد۔محمد ذیبان، بہاول پور۔ حذيفه اويس، فيهل آباد- صباحت فاطمه دخر محمد انور نديم، اوكاره-کول صادق چوہدری، گوجرانوالہ۔ لائبہنذ ریے۔ لاہور۔



ورج ذیل دیے گئے جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔ 1\_لفظ آدم كاكيا مطلب ٢٠

i خدا كاسنا أو عطية خداه ندى

2- نی کی ولاوت کے دن شاہی کل کے کتے کنگرے کر گئے تھے؟

ا۔15 کارے انہ 14 کارے انہ 16 کارے

3۔ خالص ہیرے کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟

ا ـ سفيد دودهيا أ ـ كونى رتك نبيس أأ ـ زردى مائل نيالا

5\_كينكر وكس ملك من يائے جاتے ين؟

ii – امریک iii\_آمشريلما أ- چين

6۔ وہ کیمیائی عمل جس میں حرارت جذب ہوتی ہے، کیا کہلاتا ہے؟

ا-حرارت كيركيميائي عمل الأعمل تكسيد الأعمل ادعام

7۔ بتائے پہاڑ کے کہا جاتا ہے؟

أ-1500 ف بلند الله 3000 ف بلند

مطلب بتائي؟

أ\_كوچ، روائلي أله يراؤ وُالنا الله منزل يانا 9 \_ گدو بیراج پاکستان کے کس شریس واقع ہے؟

مال: 'وعنسل خانے میں دیکھ لوصابن کے ساتھ رکھا ہوگا۔'

گا کہ: ''یہ نائی کتنے کی ہے؟'' وکان دار: ''دوسورویے کی۔'' گا کہ: ''دوسومیں تو چپل کا جوڑا مل جاتا ہے۔'' وکان دار:'' ٹھیک ہے آپ چپل ہی خرید کر گلے میں لٹکا لیں۔''

اسناد: "احد! آج تم ایک آنکھ پر متی باندھ کر کیوں آئے ہو؟"
احد: "مر! آپ ہی نے تو کہا تھا کہ شریف لڑکے ہر امیر اور غریب
کو ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں۔"
پہلا دوست (کمرور نظر والے سے): "تم عینک نہ پہنا کرو.....تم عینک
پہن کرلنگور نگتے ہو۔"

كزور نظر والا دوست: "اگريس بيرعينك أتار دون تو مجھے تم كنگور كلتے ہو\_" مد

ڈاکٹر (توکرسے) ''جلدی سے کسی ڈاکٹر کو بلاؤ میری طبیعت بہت خراب ہے'' نوکر '' مگر'آپ تو خود ڈاکٹر ہیں۔''

واکٹر ''بے وتو ف تمہیں معلوم نہیں کہ میری فیسی رست زیادہ ہے۔'' (فریس افور، احمد پورشر تیہ )

ایک صاحب ٹرین میں سفر کر رہے مصف فات جیکر آیا اور ککٹ مانگا۔ان صاحب نے کلٹ دکھایا۔ مکٹ چیکر:''رینکٹ تو پُرانا ہے۔' وہ صاحب ہولے:''تو ٹرین کون کا تی ہے۔'

مال "بیٹا! یہ تج اور بلید میں کہاں نے کہ طار ہو؟"
بیٹا: "ابو نے کہا تھا کہ میں کہا وقت تازہ ہوا گھانا صحت کے لیے
مفید ہے۔ وی کھائے عاد ہا ہوائی۔
مفید ہے۔ وی کھائے عاد ہا ہوائی۔
ایک طاحت (دوسر لمدے ہے) "ویکھے ایس کی بار آپ سے شکایت
کر چکا ہول کہ اپ کا بیٹا میری لقل از تار تا ہے، آپ اسے سمجھاتے
کر چکا ہول کہ اپ کا بیٹا میری لقل از تار تا ہے، آپ اسے سمجھاتے



ایک مخف بس میں سفر کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک طالب علم بیٹھا ہوا تھا۔ طالب علم کا ہاتھ انفاق سے اس شخص کی جیب کے ساتھ لگ گیا۔ اس شخص نے پوچھا ''تم کیا کر رہے ہو؟'' طالب علم نے جواب دیا: ''میں گورنمنٹ ڈگری کالج سے ایف طالب علم نے جواب دیا: ''میں گورنمنٹ ڈگری کالج سے ایف ایس کی کر رہا ہوں۔'

شوہر (نیکسی ڈرائیور سے) ''اسٹیٹن تک کا کیا کرائیا ہو گے؟'' نیکسی ڈرائیور ''بڑے فی سواری 20 روپے اور بیچے مفت۔'' بیوی ''تو پھر بچول کو وہال تک جیموڑ دو، ہم بیچھے آ رہے ہیں۔'' بیوی ''تو پھر بیول کو وہال تک جیموڑ دو، ہم بیچھے آ رہے ہیں۔''

کرائے وار (مالک مکان سے): "میں اس مہینے کا کرایہ اوا نہ کر سکوں گا۔"
سکوں گا۔"

مالک مکان: "آپ نے پیچلے مہینے بھی یہی کہا تھا۔"

کرائے وار: "جناب! انسان کی زبان ایک ہونی چاہیے اور میں اب بھی اپنی زبان پر قائم ہوں۔"

(ایس اعجاز، باڑہ ہملاء)

جج: "دروازے پر بیروں کے نشان سے پتا چاتا ہے کہ تم نے کرے "دروازے پر بیروں کے نشان سے پتا چاتا ہے کہ تم نے کمرے کے اندر تھس کر چوری کی ہے۔"

چور: ''میہ غلط ہے، میں تو کھڑ کی کے راستے سے اندر گیا تھا۔''

ماں (بیٹے سے): "کیا کررہے ہو؟" بیٹا: "امی جان جغرافیے کے سوالائت مل کررہا ہوں۔" ماں: "بیٹا! اگر پچھ مجھ نہ آئے تو یوچھ لینا۔"

بیٹا (تھوڑی در بعد): ''امی جان دریائے نیل کہاں ہے؟''



کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کی شامت آئی ہے تو وہ شہر کا رخ کرنا ہے لیکن جب کھڑ کھاند گروپ کی شامت آئی تو اس نے پہاڑ کا رخ کیا۔ کھڑ کھاند گروپ کو اس بار جیب سوجھی تھی۔ ساری شامت اکمال جھوٹے والا کی تھی لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھئن بھی ہیں جاتے ہیں، اسی طرح جھوٹے والا کے ساتھ پورا کھڑ کھاند گروپ بھی رگڑ اگیا۔

ایک دن بیشے بھائے چھوٹے والا نے اچا تک کہا ''دوستو! سنا ہے آج کل بھی دو آدی کاٹ کر لا ہے آج کل بہار میں میت شہر اللہ ہے کال بھی دو آدی کاٹ کر لا رہے تھے۔ کم از کم تین کلونو سرور ہوگا ۔۔۔ نو کیون نہ ہم بھی کل شہر کا منے چلیں۔ مفت کا شہر کھانے کا مزونی پھھا آور ہے۔'

مبارکاں کے منہ میں پانی بھرآ یا ''ان آگ منہ ور چلو نا ' میں ہریڈ پر دگا کر کھایا کریں گے۔ شہد نو آج کل بہت مہنگاہے ۔ "ووڈ رفل آئیدیا!" سمنج والارنے چہک کر کہا۔ ''مگر مار، کا فی گا کون؟"

"سیکام تم جھ پر جھوڑ دو۔" دادا بڈی مے جو میں ایک اور ایک میں میں ایک اور ایک کا ایک کا اور ایک کا اور ایک کا اور ایک کا ایک کا اور ایک کا اور ایک کا اور ایک کا اور ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا اور ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا اور ایک کا ایک

الم المرجم بھی کسی ہے کم نہیں۔ ' ملنگی نے سینے پر ہاتھ مار کے کہا۔''بقولِ شاعر:

ے عمر گزری ہے اسی وشت کی سیّاتی میں'' .....اور اگلے دن کھڑ کھا ند گروپ ایک عدد بالٹی لے کر پہاڑ کی طرف روال دوال تھا۔

مراد المراد مع جاد مجاہد و، بر سے جاد ۔! "جھوٹے والا گنگنایا۔

"" ہے جانب جون تو ہمت ہار ۔!" بدی نے بھی تان آڑائی۔
اس طری میں ہے گئے ہے اس ایک اور کے اس میں بیاز کے دامن میں بیاج گیا، جہاں ایک الاب بارش کے یانی سے لبالب بھرا

وادا بذی نے وہاں ریجے ہی اعلان کیا ''لس دوستو! اب انظار کی گھریاں ختم، اب شہد ڈھونڈ نا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل انظار کی گھریاں ختم، اب شہد ڈھونڈ نا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل

اور بہ شہد کی ملیوں نے ماشکیوں والا کام کب سے شروع کر سے ان مبارگان نے دخل دیا۔

الم المراكبة المراكبة المراكبة الم المراكبة الم

"اوہو! یہ کیا نضول بحث لے کر بیٹھ گئے۔ جلدی آؤ اس طرف ..... مجھے شک ہے کہ اس طرف قریب ہی کہیں شہد کی بڑی ا مکھیوں کا چھت ہے۔ میں نے چند کھیوں کو ادھر جاتے دیکھا ہے۔'' دادا بڈی نے شال کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔

" ان گئے بھی آپ کو۔" ملنگی نے اسے داد دی۔" واقعی آپ کی نظر بہت تیز ہے!"

"تو جلدی چلو، کھڑے منہ کیا تک رہے ہو؟" جھوٹے والا مثہد کھانے کے لیے بچھڑیادہ ہی ہے تاب تھا۔

سب لوگ دادا بڑی کی رہنمائی میں اس طرف چل بڑے اور پھر جلد ہی ایک مرف چل بڑے اور پھر جلد ہی ایک درخت کے بینچ پہنچ گئے، جس کی ایک موٹی ہی مہنی بر واقعی ایک بڑا سا چھتہ موجود تھا اور چھتے ہیں شہد کی بے شار بڑی کھیاں موجود تھیں۔

چھوٹے والا اور مبارکاں کے منہ میں پانی بھرآیا: ''کم از کم تین، جار کلوشہدتو ہوگا؟''

'' لگنا تو ایبا ہی ہے۔'' دادا بڑی نے پُر خیال انداز میں کہا۔ ''لیکن شہد وہاں سے کاٹ کر اُ تاریں گے کینے؟'' مسنج والا رمند ہو گیا۔

"بیرکام تم ملنگی پر جھوڑ دو۔" ملنگی نے تسلی دی اور سب ہنس پڑے۔ دادا ہڈی نے کہا:"اب سب لوگ ذرا إدهر اُدهر سے گھاس پھونس اور جھاڑیاں جمع کریں۔"

"کیوں....؟ شہد کی مکھیوں کی چتا جلانی ہے کیا؟" جھوٹے والا نے حیران ہو کر کہا۔

" چنا تو میں تمہاری جلاول گا بیٹے ..... ذرا إدهر سے فارغ ہو لیس۔" وادا بڑی کو غصہ آ گیا۔ خبر، ہلکی پھلکی نوک جھونک چلتی رہی اور جھاڑیاں وغیرہ جمع ہو گئیں۔ اب ملنگی نے ان خشک جھاڑیوں پر چند گیلی جھاڑیاں بھی رکھیں اور آگ لگا دی۔ پھر خود ہی ان کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہا۔" جب ان گیلی جھاڑیوں کو آگ لگے گئو دھواں بیدا ہو گا۔ جب بیدھواں اویر جائے گا تو شہد کی کھیاں اندھی ہو کر اُڑ جا کیں گی اور ہم مزے سے شہدا تار لا کیں گے۔" دواہ تی اواہ تی گا دو ہم مزے سے شہدا تار لا کیں گے۔" مبارکاں کے دو اواہ تی اواہ میں اور آئی اور ہم مزے سے شہدا تار لا کیں گے۔" مبارکاں کے مذہ سے نکال۔

"اتنا آسان بھی ....، "ابھی دادا بڑی کی بات بھی پوری نہ ہوئی

سے کہ اچا تک اس کے منہ سے نکا نام ایک شہدی کا بہلا قطرہ اس کی گردن میں ڈیک اُتار دیا تھا ادر بیاتو گویا بارش کا بہلا قطرہ تھا۔ دوسرے ہی لیجے لا تعدادشہد کی تھیاں کھڑ کھاند گروپ پر حملہ آدر ہو چی تھیں۔ دراصل کھیوں نے بروی ہوشیاری سے کام لیا تھا ادر اس ہو چی تھیں۔ دراصل کھیوں نے بروی ہوشیاری سے کام لیا تھا ادر اس سے پہلے کہ دھواں انہیں اندھا کر دیتا، انہوں نے جوانی کارروائی شروع کر دی تھی۔ چند ہی لیموں میں کھڑ کھاند گروپ میں کھلی کی شروع کر دی تھی۔ چند ہی لیموں میں کھڑ کھاند گروپ میں کھلی کی چی تھی ادر ان کی فلک شگاف چیوں سے پہاڑ گون جرم انقا۔

ایسے میں اجا تک ملنگی نے ہوش وحواس سے کام کیتے ہوئے چیخ کر کہا:'' تالاب کی طرف بھا گو اور فوراً اس میں ڈ بکی لگاؤ، ورنہ آج مارے گئے۔''

کور کھاند گروپ چیخا چلاتا سر بہ باؤں رکھ کر تالاب کی طرف بھا گا ادر بانی میں چھلانگیں لگا دیں لیکن اس وقت تک طرف بھاگا ادر بانی میں جیلوں زہر یلے ڈیک اُر چکے تھے۔ بلامبالغہان کے جسم میں بیمیوں زہر یلے ڈیک اُر چکے تھے۔

بانی میں ڈبی نگا کر کھڑ کھاند گروپ نے سکون کا سائس لیا لیکن بیسکون عارضی نابت ہوا کیوں کہ جونہی کوئی سر باہر نگالتا، اوپر منڈلاتی ہوئی شہد کی کھیاں اس کے سر پر حملہ کر دبیتیں۔ سمنج والا تو بہت یُرا بھنسا تھا۔ اس کا گنجا سر 'ڈرون حملوں'' کا خاص نشانہ تھا۔

جب کھڑ کھاند گروپ تالاب میں ڈبکیاں لگا لگا کر نیم جان ہو چکا تھا تو شہد کی کھیوں نے ترس کھا کر ان کا پیچھا چھوڑ دیا۔ جیسے تیے سب لوگ گھر پہنچ، خوب''موٹے تازے'' ہوکر ....اور پھر کم از کم ایک ہفتہ تو کھڑ کھاند گروپ کو گھر میں ہی گزارنا ہڑا تھا۔ اس دوران سمنج والا کے خیالات میں ایک انقلائی تبدیلی آئی۔ اس نے تشکیم کرلیا کہ واقعی میں ہی غلط تھا، امریکہ نے ڈرون حملوں کا نام یقینا انہی کھیوں کے نام پررکھا ہوگا۔

اس کے بعد کھڑ کھاندگروپ پر ایک انوکھی مصیبت آئی۔ گئے تو تھے سیر کرنے، لیکن آخری دن ایک ہاہر جیب کترے نے سمنج والا کی جیب کی صفائی کر دی۔ کھڑ کھاندگروپ نے شخبے والا کا جو حشر نشر کیا، وہ تو ایک الگ بات ہے، نی الحال مسئلہ بیہ تھا کہ ابھی کھانا بھی کھانا تھا اور واپسی کا کراہیہ بھی جان زکال رہا تھا۔ امیا تک ملنگی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور خوش سے انجھل پڑا۔ امیا تک ملنگی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور خوش سے انجھل پڑا۔ امیا تک کھڑ کھاندیو! کام بن گیا۔ دو ہزار روپے تو ادھر میری برک جیب میں برک کے مسئلہ تو حل ہو گیا۔''



''لیکن کھانا کہاں سے کھائیں ر ایک مجھوٹے والا نے بے صبری ے کہا۔"اگر لا ہور ہوتا تو واتا در بار طلے جاتے اور کوبائ میں زندہ بیر کا در بار زنده باد.....کین فیصل آباد.....؟ أيك منك ..... " جيمو في والله في يجه سویتے ہوئے کہا۔''نور دکی شاہ اور بابا قائم سائیں بیبال کے مشہور ولی میں مگر وہاں گواڑہ شریف کی طرح با فاعده لنگرنهیں ہوتا۔ آگیا تو مل گیا، ورنه تُوِّ تُحلُتُ عَلَى اللَّه .....ا"

درباروں کے بارے میں جیموٹے والا کا دی سالہ تج سر سی شک وشبه سے بالاتر تھا اور اس کی معلومات کو چیلنے نہیں کیا جا سکتا تھا۔

" بنهيس جي، پير أدهر جانا تو

مناسب نہیں۔" مانگی نے صاف انکار کر دیا۔

"مباركان مباركان ....ميرے ذہن ميں أيك آئيڈيا آ كيا۔" ا جانک مبارکاں نے جیک کر کہا۔

"اوہوا ہم تو آج تک یمی بھتے آئے تھے کہ تہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے۔' وادا بدی نے جران ہو کر کہا۔ مبارکاں کا منہ بن گیا۔''خدا کی کوغریب بھی نہ کرے۔'' ایک زبردست قبقهم پڑا۔ پھر سمنج والا نے کہا:

" تم ان کی برداه ند کرو، اینا آئیڈیا بناؤ۔"

"آئيڈيابيے كى اللہ ماركال نے سويتے ہوئے كہا "كوئى شادی والا گھر ڈھونڈتے ہیں، اندر تھس جائیں گے۔کسی کو کیا بنا کہ ید دولہا والول کی طرف سے ہیں یا دہن والوں کی طرف سے!" "جی اوئے مبارکاں ..... ، ملنگی نے جبک کر کہا۔ "جمعی مجھی مجھی بے کاروماغ میں بھی کام کی بات آ جاتی ہے۔"

اس سے میلے کہ مبارکال کوئی انتقامی کارروائی کرتا، کھڑ کھاند گروپ کسی شادی کی تقریب کی تلاش میں سرگرداآل ہو گیا۔ اجا تک وور سے ایک گریں شامیانے لگے نظر آئے۔ جب کو کھاند

گروپ قریب بہنچا تو کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوسے ان کے ببیٹ میں جوہ دوڑنے لگے۔

. دو کسی کی شادی ہے شاید ..... آؤ ہم پھی تھش جا نیس، اللہ کا نام لے کرا" سنج والا نے سرگوش کی اور ایکے بی کمے سارا کھڑ کھاند گروب بڑے اعتماد ہے جلتا ہوا اندر کھس گیا۔ کچھ در بعد وه سب پلاؤ اور مرغ مسلم پر ہاتھ صاف کررے تھے۔

'' بلاو بہت مزے کا ہے۔' چھوٹے والا نے دوسری بلیث اُٹھاتے ہوئے دادا بدی سے سرکوتی کی

المارى بو مرغ سے فائدانی و منی ہے یار .... بہلے اس كا نام ونشان منا دیں، پھر بلاؤ کو بھی و کھے لیں گے۔ 'وادا بڑی نے بلکا سا قبقہہ لگایا۔ وہاں موجود دوسرے لوگ انہیں عجیب نظروں سے گھورنے لگے۔ سمنے والانے دادا بدی کوبلکی سی کہنی مارتے ہوئے كهار "ديب كرك كهاؤ، مجھ حالات ساز گارنہيں لگتے۔"

''ارے چھوڑ والمینشن نہلو ..... مرغ سے انصاف کرو'' ملنگی نے لا يروانى سے كہا۔

منتج والانے كندھے اچكائے اور مرغ كاليك بيس بھنجوڑنے لگا۔

سارے کھڑ کھاندی پلاؤ اور مرغ پر ہاتھ صاف کر رہے تھے جب اجا تک گرئی باندھے ہوئے ایک آدمی آہتہ آہتہ جاتا ہوا سیدھا کھڑ کھاند گروپ کی طرف آیا۔ شمنج والا کے ذہن میں خطرے كا سائرن بحظ لكاراس آدى نے قريب آكر كها: "جي ميس نے آپ کو پیچانانہیں، آپ کون ہیں اور کھال سے آئے ہیں؟''

مستنج والل کے چہرے پر ہوائیاں اُڑنے لگیں۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا جواب دے کہ اجا تک مبارکال نے سارے کھڑ کھا ند گروپ کا مسکلہ طل کر دیا۔ وہ اجیا نک اُٹھا اور بگڑی والے سے "مباركال مباركال" كهنا جوا بغل كير جو كيا- كفر كها ند كروب نے شکھ کا سانس لیا۔

پہلے تو گیڑی دالا اس اچا نک اُفتاد ہے بوکھلا گیا، کین جلد ہی سنجل کر کہا: "کیا مطلب ہے آپ کا ....کس کی مبارک؟" اس کے لیج میں اجا نک تخی آگئی تھی۔

''وہ جی ..... دراصل ہم .....لڑی والوں کی طرف ہے آئے ہیں۔"مبارکال نے شرمانے کی کامیاب ایکننگ کی تھی۔

ووالول كى طرف سے ..... كهنا كيا جاہتے ميں آپ .....؟ سیدهی طرح بات کرو!" بگڑی والا نہ جانے کیوں غصے ہو گیا تھا۔ میارکال نے بوکھلا کر کہا۔"جی ہم تو.... ہم تو.... آپ کے بینے کی شادی میں آئے تھے۔'' اتنا کہہ کر مبارکاں نے بگڑی والے کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتے دیکھا تو جلدی سے کہا۔ "جی ہم ..... الركى والول كى طرف من آئے ہيں۔"

پکڑی والے کا چہرہ غصے سے قندھاری انار کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔اس نے چے کر کہا۔" کیا بکواس کر رہے ہو، میرے بیٹے کی شادی؟ بہ تو میرے ابا جی کا چہلم ہے۔" غصے سے اس کی آواز بیت گئی تھی۔ کھڑ کھا ند گروپ بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ واقعی ان ہے سٹلین غلطی ہوگئی۔ اب کیا کریں ....؟ میہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اجاتك جهوف في والا في عقل مندى سے كام كيتے ہوئے كہا: "برا افسوں ہوا جی آی کے اہا جان کی وفات کا سن کر .... چلو کوئی گل نيس جي ....اب أن كي فاتحه براه ليت بين-'

''فاتحہ تو میں تمہارا پڑھواؤں گا بیٹے ۔۔۔'' بیکڑی والے نے غصے سے چنگھاڑتے ہوئے کہا۔"ادئے گلو .... شاکا .... بھولو .... ادهر آؤ ذرا..... جلدی .... ان مفت خورول کی تھھکائی کرنی ہے۔''

فوراً بى تين بي كية آدمى بها كيت مدي ممودار موية ايك آدمی نے دور ای سے چلا کر کہا۔" کن بدیخوں کی اُسکائی کرنی ہے ملک صاحب!''

سمنج والا خطرے کو پہلے ہی جھانب جکا نھا۔ پانی سرے أونيا و يمين موئ ال نے چلا كركما۔ "بها كو كھر كھا نديو! بها كو ....اب ہر کسی نے اپنی جان خود بچانی ہے۔

ال سے پہلے کہ وہ بٹے کئے آدمی انہیں بکڑ کر ان کا قیمہ بنا ڈالتے ، کھڑ کھاندگر دی سریر بیرر کھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ انہوں نے کانی دُور تک چیجیا کیا تھا کیکن کھڑ کھا ند گروپ اس معاملے میں المكبيرث كا درجه ركفتا ہے۔ چنانچه انہيں خالی ہاتھ ہی واپس جانا بڑا تھا اور کھڑ کھا ندگروپ نے تو اڈے پر بہنے کر ہی وم لیا تھا۔

اں قصے کا سب ہے افسوں ناک بہلویہ نظا کہ اڈے پر پہنچ كر اجانك كفر كهاند كروب يربيه انكشاف جواكه شنج والا اين نئ ٹویی اور مکنگی اینے واوا کی اکلوتی نشانی (ایک عجیب وضع کا بوسیدہ کوٹ، وہیں جھوڑ آئے ہیں لیکن وہ اس بات پر خوش سے کہ شکر ہے، جان نیج گئی۔ جان بجی، سو لاکھول پائے! ہے ایک

# ادرک کے کرشمے

ادرك كا استعال كيا جائے تو بياس نبير لكتى۔ ادرك كا مربداور جاكفل كومنديس ركهنا فالج مصنجات ديتا ہے۔

🌣 ادرک دل کافعل اور وورانِ خون ورست کرتا ہے۔

🦟 بیخون کی نالیوں میں جی چربی کی تہدا تاریے میں کام آتا ہے۔

🖈 ادرک کو چہانے سے گلاصاف ہوجاتا ہے۔

ادرک معدے کے امراض میں مفیدے۔

اورك كا ياني بيشاب آور ہے۔متورم جلد كا ياني نكال ويتا ہے۔ انتزیوں کی سوزش بھی ختم کرتا ہے۔

🖈 جن افراد کے منہ سے بد ہوآتی ہو وہ ادرک کھا کیں۔

🌣 ہاضمہ ورست رکھنے کے لیے کھانے کے بعد تازہ ادرک کا عکوا چیا لیں۔اس سے زبان کی میں بھی اُڑتی ہے۔

ادرک کی جائے سردی، زکام اور بخار میں مفید ہے۔

ادرك كا استعال يا دراشت برها تا بيد ا

اور جوڑوں کے درویس مفید ہے۔

" ......ς<mark>\</mark>ζ......

آتے رنز بن چکے ہے۔
میا نداد کا تاریخی چھکا، کانے دار مقابلہ
کنیائے کرکٹ میں جادید میانداد کے اس چھکو
ہینہ یاد رکھا جائے گا جو انہوں نے شارجہ میں
آخری گیند پر چینن شرما کو مارا تھا۔ بول سیری یاکتان جیت گیا تھا۔ بید ایک بہت ہی سننی فیز چھو تھا۔ جی ایک بہت ہی سننی فیز چھے تھا۔ 1986ء میں آسٹریلشیا کپ کے لیے دونوں ٹیمیں شارجہ کے میدان میں اُترین تو اسٹیڈ یم پاکستانی اور بھارتی شاتھین سے تھیا چھا جھوا ہوا تھا۔ آخری گیند پر پاکستان کو جیتنے کے اسٹیڈ ری لائن پر سیٹ کر دی اور تھم جاری کر دیا باؤنڈری لائن پر سیٹ کر دی اور تھم جاری کر دیا باؤنڈری لائن پر سیٹ کر دی اور تھم جاری کر دیا باؤنڈری لائن پر سیٹ کر دی اور تھم جاری کر دیا باؤنڈری لائن پر سیٹ کر دی اور تھم جاری کر دیا باؤنڈری لائن پر سیٹ کر دی اور تھم جاری کر دیا باؤنڈری لائن پر سیٹ کر دی اور تھم جاری کر دیا باؤنڈری لائن پر سیٹ کر دی اور تھی جو جا کے جار رزز نہیں ہونے بائی کی تھا ہا سکتا



کرکٹ ۔۔۔۔۔ کو بہا کے دل چہ تیز ترین کھیاوں میں سے ایک ہے۔ یہ ان ممالک میں بھی شوق سے دیکھا جاتا ہے جن کی کرکٹ شیمیں نہیں ہیں۔ یا کہتان میں کرکٹ کا کھیل ایک جنون کی صورت رکھتا ہے۔ جذبات، جنون و جوش اس کھیل کی خوب صورتی ہیں۔ انہی جذبات و جنون میں بہت سے دل چہ داقعات و حادثات بھی چیش آتے ہیں۔ اس مضمون میں چند دل چہ و منفرد واقعات بیش کر رہے ہیں۔ اس مضمون میں چند دل چہ و منفرد واقعات پیش کر رہے ہیں۔ اس مضمون میں چند دل چہ و منفرد واقعات بیش کر رہے ہیں۔

اونيخا اورمنفرد شارث

یہ کرکٹ کے ابتدائی دنوں کی بات ہے۔ آسٹریلیا کی قیم کا
ایک کھفاڑی جارج جان بالز تھا۔ اس بلے باز کا قد 6 فٹ 6 ان اور وزن تقریباً 102 کلوگرام تھا۔ اس عام طور پر آسٹریلوی برکولیس کہا جاتا تھا۔ جارج بالز زوردار بٹیس لگانے کا ماہر تھا۔ اس نے آسٹریلوی کے آسٹریلوی کی ہے کہ اور کل 17 فیسٹ میچ کھیلے۔ 1880ء میں جب انگلینڈ کی مرزمین پر پہلا شمیٹ اور ل کے میدان میں کھیلا گیا تو جارج نے ایک اور نی ہمن کمیٹ اور کی کہ گیند کے نیچ آنے تک وہ آپ ساتھی کے ہمن کہ گوئی ہمن کمراہ 2 رز مکمل کر کے تیسرے دن سے لیے مڑا ہی تھا کہ گئی ہمن ہمراہ 2 رز مکمل کر کے تیسرے دن سے لیے مڑا ہی تھا کہ گئی ہمن اور نی میں کہ گئی کہ گئی کہ کہ گئی کہ کہ کو تا ہے گئی ہمن کہ کا تھا۔ بالزائی شمی کے لیے کہا انگر میں صرف 2 رن ہی کا کہ گئی کے اپنے کے کہا تھا۔ بالزائی شمی کے لیے کہا انگر میں صرف 2 رن ہی کہا تھا۔ بالزائی شمی کے لیے کہا انگر میں صرف 2 رن ہی کہا تھا۔ بیا میں تھا کہ کئی گئی انگر میں صرف 2 رن ہی کہا گئی ہوں کے بیا سکا تھا۔ بیا میں کا کہا تھا۔ بیا میں کہا کہا تھا۔ بیا میں کا کہا تھا۔ بیا میں کا کہا تھا۔ بیا میں کے لیے کہا کی انگر میں صرف 2 رن ہی کہا گئی کے اس کا تھا۔ بیا میں کا کہا تھا۔ بیا میں کا کھی کے کئی کے کہا کہا تھا۔ بیا میں کا کہا تھا۔ بیا میں کا کہا تھا۔ بیا میں کی منفرو شان تھی کہ جس کے لیے کہا تھا۔ بیا سکا تھا۔ بیا میں کا کہا تھا۔ بیا سکا تھا۔ بیا میں کا کھی کے کہا گئی کے کہا گئی کے کہیں کیا گئی کے کہا گئی کی کھی کہا گئی کے کہا گئی کے کہا گئی کے کہا گئی کے کہا گئی کہا گئی کہا گئی کے کہا گئی کی کرنے کی کئی کے کہا گئی کی کئی کے کہا گئی کی کئی کے کہا گئی کے کہا گئی کی کئی کی کئی کئی کے کہا گئی کے کہا گئی کے کہا گئی کی کئی کے کہا گئی کے کہا گئی کی کئی کی کئی کی کئی کے کہا گئی کی کر کئی کئی کے کہا گئی کی کئی کے کہا گئی کی کئی کی کئی ک

ہے۔ کریز پر جادید میانداد تھے اور باؤلنگ اینڈ پر پھین شرما تھے۔ شرما سے بیل ورلڈ کپ کے عالمگیر سے عالمگیر شرح حاصل کر چکے ہے۔ پہین شرما کو شاید یقین تھا کہ وہ آسانی سے بھارت کو ریڈی جیٹوا دیں گے لیکن پاکستانی لیجنڈ جادید میانداد تو بھی اور بی سوچے بیٹھے تھے۔ اگلے تی کھے گیند فیلڈرڈ کے سرول کے آبر سے گررتی ہوئی باؤنڈرک کائن کرائل کر گئی اور با گستان می جبت گیا۔

كورثني والش كالسيورتس مين سيركث

الله المران كرديا كرائي والتراكية المراكية المر

درلڈ کپ سے باہر ہو گیا۔ حیرت انگیز واقعہ مسلم بلے بار

آسٹریلیا کے لیے باز وکٹر ٹرمیرانے کھیل بین مفرد تکنیک کی وجہ سے بوری ونیا میں مشہور نے ان کے متعلق کہا جانا ہے کہ " الركث مين كوني دوسرا وكثر فرمير بيدامين موسكتا-" ال كركتر كي سب سے حرف انگیز بات یہ اپنے کہ دکٹر ٹرمیر نے وُنیا میں 38 سال فاقد مستی میں گزار ہے۔ کرکٹ کی وُنیا کا بیاکام باب لیے باز ایک ناکام تاجر تھا۔ وکٹر سٹرٹی میں کھیلوں کا سامان بنانے والی کمپنی کے مالک سے سی سیکن وہ سامان کی فروخت سے زیادہ تھے تھا کف دے میں ول چھی رکھتے ہتے۔ اس کیان کم ہی جلتی تھی۔ ایک دن سی وہ این دکان میں کام کرارہے سی میں میں شروع ہونے میں يكه وقت ره كيا تفاد انهول في اينا كؤث سنجالا، المالاي سرايك بيا بلا نكالا اور نيكسي بكر كر فوراً سترني أكر كث كراو مدر ميس بين سكان اس دن انہوں نے نے تلے ہے آؤٹ ہوئے ابغیر 185 رز بنائے۔ ان کی اس اُنگر کو لازوال کہا جاتا ہے ۔ اس دان کے تھیل کے افتقام ير وه دوباره الني وكان برآيك يك بهر دير بعد أن كا أيك دلداده بهي دكان ميں داخل ہوا اور ان ہے يو جھا اور ان جو بدنا عامنا ہوں جس سے آپ نے آج ہیجری بنائی تھی۔' وکٹر ٹرمیر نے نہایت دل چسپ جواب دیا۔ ''جی مال اادی بلا موجود ہے۔ آج میرے استعال کرنے ہے پہلے اس کی تیمت 45 ڈالر تھی کیکن اب وہ پُرانا ہو گیا ہے، اس لیے وہ آپ کوصرف ایک ڈالر میں ال جائے گائ' وکٹر ٹرمپر کا وہ معتقد ان کی قلندری پر جیران رہ گیا۔

یہ جرت انگیز مگر ناپیندیدہ ریکارڈ پاکستان کے فاسٹ باؤلر تھر
سمج نے بنگلہ دلیش کے خلاف ایک دن ڈے میج کے دوران عاصل
کیا۔ محرسی اس وقت کیرئیر کی بدترین فارم میں تھے بعنی نوبالز اور
وائیڈ بالز کثرت ہے کرایا کرتے تھے لیکن اس ایک ادور میں تو حد
ہی ہوگئی اور چھ لیگل بالز کرانے کے دوران بارہ ایکسٹرا بالز بھی نو
بال یا وائیڈ بال کی شکل میں کرا دیں۔ انٹریشنل کرکٹ میں استے
طویل اوور کی کوئی مثال نہیں ملتی۔

ٹمیٹ میں اسٹریلیا کی طرف سے پہلی سنجری ٹمیٹ کرکٹ میں پہلی سنجری کے لیے اسٹریلیا کو زیادہ در

انظار نہیں کرنا پڑا۔ اس کے طلائری جارلیں بیز مین نے پہلے ہی گئے

میں رہ ہجری بنا کی تھی۔ جارت ہیز مین انگلینڈ میں پیدا ہوا گئین کرکٹ ہیر بلیا کی طرف ہے تھیلی۔ وہ اس اسکواڈ کا گھسہ تھا جس نے 1876 - میں میلورن میں افتتاحی میسٹ می کھیلا۔ چارتی نے ایس تھے میں 165 رز کی انگر کھیلی جب کہ اس کی بوری میم 245 رز بنا کر تو لیسین لوٹ گئی تھی۔ چارت کے 165 رز کل سکور کا 35 من صد تھا جوایک ٹیسٹ ریکارڈ بنا۔

انظهام الحق کا متنازعه ترین آؤٹ

فیصل آباد میں تھیلے گئے ایک جی میں انوکھا واقعہ پیش آیا۔
انضام الحق نے گیند باؤلر اسٹیو ہارمیس کی جانب کھیلا۔ انہوں نے
فوری طور پر گیند کو پکڑ کر واپس تھرو کیا۔ انضام جو اس وقت کریز
سے باہر تھے، گیند کی زد میں آنے سے بچنے کے لیے بیچھے ہے اور
گیند سیدھی وکٹوں پر جا گئی، ابیل کی گئی۔ متنازعہ امیار ڈیرل ہمیر
نے تھرڈ امپار ندیم غوری کے مشورے سے انہیں آؤٹ قرار دے
دیا جو کرکٹ قوا نین کی ضریحا خلاف ورزی تھی۔
سست ترین بیٹنگ کا اجیزان کی مریحا خلاف ورزی تھی۔
سست ترین بیٹنگ کا اجیزان کی مریحا خلاف

ست رین بینک کے لیے بہت سے بلے بازوں کے نام آتے ہیں مگر بھارت کے سابق کپتان سٹیل گواسکر کو ست بینگ میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ سنیل گواشکر آگٹر آؤٹات اس قدر احتیاط سے کھالتے کہ شاتقین کر کہا بور ہو جاتے اور اسٹیڈیم سے اُٹھ كر حلي جائي إن ك توجيك سيمكر بوريت جاتى - ان كى است رفقار ملے بازی کا جرت انگیز واقعہ بہلے کرکٹ ورلڈ کے کا ہے۔ سین انگلینہ کے خلاف تھا۔ انگلینڈ کی لیم نے پہلے بینگ رتے ہوئے 334 زرنے کیے گراس وقت اون ڈیے میجز 60 اوورز پر مشمل ہوتے تھے۔ اب 60 اور میں محارث کو جیتنے کے لیے 335 رنز كا مدف عاصل كرنا تها الله وفت كركث قوا نين نو تق كيكن شايد كواسكريد نه سجھے۔ ان كے خيال ميں اگر ان كى يورى فيم 60. اوورز میں آؤٹ نہ ہوئی او سی فرا ہو خاتے گا۔ عالبًا ون و بے كركث قوانين ے آگائی نه موليظ كے باعث اللي غلط فنهي موئي ہو۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے وہ دفائن کھیل کھانے رہے کیوں کہ جب .60 اوورز مورك موس و 36 رزيرات آوت تقداى اى ست بزن انگر مین انہوں نے 174 اکیندوں کا سامنا کیا۔ ان ا سكور ميں ميرف ايک جو كا شامل تھا جب كہ مجموعي طور يران 60 اوورز مل بھارت کے 132 رشن کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔









خال اليم وكرا في زوبيب منظله بحبرتهاد مِن مَا مُعْلَم جيسي مون وسكة يني ذا كرِّر بن كر فريجال كاملت



منى الرحال ولاجور ينما يزا اوكرالجيئر بؤل كا

مقبله د إب ، تله كنك يى دُاكْرُ بن كر ملك وقرم كا نام ووشن كرون كي اور فريبون كا المت

علماح كردل كا.



عيدالرجم مان وراجه جنك شرافق بن تراسية مك كى مرحدول ي خاشت كرول كا .

والا انبال أنزل كا-



عبرالهادي، اسلام آاد یں امیما انسان بن بر دکمی انسائیت کی خدمت کروں گا۔

محرشوال لدمي وادكاره

کی مندمت کرول گا۔



علائ كرالياكي .





محرباسل كراتي ين مافع فرآن بن كروين املام کی خدمت کروں کا۔



مرجمال اعوان اساعي وال يى نقائك فأنزى كرخك كي لفائي مدود کی حفاظت کرون کا .

طلح فرفان وكرايي



حفيظ الله ، وموا من ذاكر بن كراسية والدين كا نام روش كرون كا-



ريث اور واسلام آباد ين ڈاکٹرين کراپنے ڈکمن کا تا روش کروں کی۔



یں فوتی ین کر علی مرمدول ک الفاظت كرول كا .

الجمن كا يحلت، ذك بي تي خاك مين دُاكْرُ بن كرغريبول كا الحت بلاج کرول کی ۔



مشاونور اسيال كوك · پئراندا لپربن کر کمک کی خاعث 2005







تو وہ وضو کا مانی لے کر آئے براها۔ باس کسرے کس الناس یو چھا: ووجمہیں کیسے بتا جلا کہ مادشاہ ساامت نے وضو کے لیے پانی منگوایا ہے؟" نوكر نے جواب دیا۔" بادشاہ سلامت كى عادت ب کہ وہ میرا بورا نام بغیر وضو کے نہیں بکارتے ، اس کی وجہ سے ک میرے نام کا آغاز لفظ محمد سے ہونا ہے۔ جب وہ جیجے خان کہہ کر الكارتے ہيں تو ميں سمجھ جاتا ہوں كەانبيس وضو كے ليے يانى جائے۔ بیان کرسوال کرنے والے کی زبان سے لکلا۔ 'مسجان اللہ! محبت ہو تو اليي هو.....<sup>"</sup> ( عاْ فظه مهربية صف ، كوجرانواله )

الجر سے کرد تم ون کا آغاز اور ظہر کی نماز یاد سے پڑھو سورج و هلنے سے سلے ادا کرو باتی سب کاموں کواہمی تم حپیوڑو یاد سے عشاء کی نماز اوا کرنا آور الله کو تم مجھی راضی کرو ( كاوش: طول وحيد، مرى يور)

يان يُ ونت ريوهو تم دن ميس نماز دو پہر میں بھی تم مسجد کو بردھو عِمر کو بھی ست جدا کرو تھواوت ہے مغرب کا ال لیے دورو سکون کی نینر کے لیے بس میرنا طوتن تم مجمی نمازیں پڑھو

محنت ہی وہ چیز کے جوانسان کواعلیٰ ہے اعلیٰ مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ بیمنت بی تقی کہ جس نے بچین میں جنگل ے لکڑیاں کاٹ کر اپنا پید مجرئے والے جان اہراہم کو امریکہ میں صدر کے عبدے تک يهنجايا في محنت في انسان ناممكنات كوممكنات مين بدل سكتا هد جمارا ر دین بھی ہمیں محنت کرنے کا درس دینا ہے کیوں کہ محنت ایک ایس چیز ہے جو کہ بھی بھی رائیگان نہیں جاتی۔ محنت نے ہی ایک ضدی مزدور اور نا کام مصور کو برنگر کے نام سے شہرت بخشی محنت ہی ہے بیان میں ر ملوے استیشنوں پر بھٹے خالوں میں جائے جائے کی آوازیں لگانے والا آیے چل کر انڈیا کا وزیراعظم بنا اور دُنیا نے اسے نریندرمودی کے نام کیے بیانا۔ ای لیے تو ایک شاعر نے کہا ہے کہ:

بن محنت بجھ ہاتھ نہ آئے ہاتھ آئے ناداری محنت الیا جادو ہے جس سے ریت ہے سیاواری (مريم صديقة راجيوت، كوجرالواله)

# الوال حفررت عليا

🖈 اینے بہترین ونت کونماز میں وقف کرہ کیوں کہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد تبول ہوں گے۔ 🖈 جس دن تمهارا عزیز دوست تم کو چھوڑ کر چلا جائے تو سمجھ لینا کہ تمہاری آ دھی زندگی کم ہوگئی۔ انسان کی غلطیاں اسے وہ درس دیتی ہیں جواہے کسی درس گاہ

ادا كرنے كى توفيق الله عطا فرمائے گا۔''

ایک شخص الله تعالی سے دعا ما تک رہا تھا کہ"اے اللہ! مجھے صبر عطا

فرماً '' حضور اکرم نے رہے دعائی تو فرمایا: ''تو خدا ہے صبر نہ ما نگ

کیوں کہ صبر مصیبت پر کیا جاتا ہے۔ پہلے مصیبت آئے گی، پھر صبر کی

تو مین الله عطا فرمائے گا۔ اللہ ہے شکر ادا کرنے کی تو فیق ما تل کیوں

کہ اگر تو شکر ادا کرنے کی تو فیق مائکے گا تو پہلے نعمت ملے گی *، کپھر شکر* 

جب ناخن بڑے ہو جاتے ہیں تو ناخن ہی کائے جاتے ہیں، انگلیاں تہیں۔ ایسے ہی جب رہنتے داروں میں غلط فہمیاں بیدا ہو جا تیں تو غلط فہمیوں کوختم کرنا چاہیے، رشتوں کونہیں۔ (زنل سعید، ٹوبہ فیک سکھ)

بچول ہے ہے کھے بیار بہت پر پکڑتے ہیں وہ کھے بہت ان کو انتھی لکتی ہوں میں بہت میں پبند بھی کرتی ہوں ان کو بہت مجھے اس بات پر دکھ بوتا ہے بہت میرے پیارے بھولول کوتوڑتے ہیں بہت ميرا نو دل دکھاتے ہيں بہت پر میں عصہ شین کرتی بہت نس ہے میری کم بہت بچول کو پیند ہول میں بہت ( كاوش: كشف جاويد، فيهل آباد)

ادرنگ زیب عالم میرنے اینے نوکر محد خان کوصرف خان کہہ کر بلایا



المسمون أنها (

# الرقوال إدرين

المنا می بولنا بعقل مندی ہے۔ المنا توبہ کرنا آسمان اور گناہ جیموڑ نا مشکل ہے۔ المنا کسی کا بُرا چاہیے والا بھی خوش نہیں ہوسکتا۔ المنا غرور ہے آدی کا دین ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا بادل ہے جس سے رحمت برتی ہے۔ ایسی موت کا دوسرا نام ہے۔

ننھے سے پیارے بچو چڑیا کی ریکار سنو عصے سے یہ کیوں مکتی ہے چوں چوں کر کے کیا کہتی ہے بکرنے کی کوشش ہیں کرتے حاتے رہے ہیں ہمیں ہے جب بھی بنائیں مھونسلے اسیے خراب ہارے گھر ہیں کرتے ا جارے بچول کو بیہ چھٹری ہارے انڈول کو بیا توڑیں مر جائیں گے ہے ہے جارے ناذک بہت ہیں نے مارے منت سے بیارت کی .غور سے میری بات سنو ان کو مت تم دکھی بناؤ مجتمى مريظه ولنا يحوسند سنتاؤ عكوه كريل مع الله ميال سے اللَّكُ بمين نفح يح كرت خفا كرو ند تم الله كو کرو وی کے مولا جو ....

# رقارك)

اسان نے کہا، میرا قدرتی تحفہ ماں ہے۔ چاند نے کہا، ماں تھنڈک ہے۔ سورج نے کہا، مال کی گوہ کی گرمائش جھ میں نہیں۔ اولاد نے کہا، اگر دُنیا میں جنت ہے تو مان کے قدموں تلے ہے۔ بٹاعل نے کہا، اگر دُنیا میں جنت ہے تو مان کے قدموں تلے ہے۔ بٹاعل نے کہا، مال اک غزل ہے۔ سمندر نے کہا، مال اک کنارہ ہے۔ پھول نے کہا، مال اک خوشبو ہے۔ استاد نے کہا، مال کھلی کتاب ہے۔ موسم نے کہا، مال بہار کی پہلی صبح ہے۔ باذل نے کہا، مال بہار کی پہلی صبح ہے۔ باذل نے کہا، مال مال مال کھی کتاب ساون کے پہلے قطرے کی مانغد ہے۔ (کاوٹن: اربی عزیز الرحمٰن) مال کے پہلے قطرے کی مانغد ہے۔ (کاوٹن: اربی عزیز الرحمٰن)

ہے تہیں مل سکتا۔

ا الله علم كى وجد سے دوستول ميں اضافہ ہوتا ہے اور دولت كى وجد سے دشمنول ميں اضافہ ہوتا ہے۔

# ر (عدن تباد، جملًا مدر) المرزير (ع) المرزير (عدن تباد، جملًا مدر) المرزير (على المرزير)

المن احسان کا بدلہ اتار نے کی طافت نہ ہوتو زبان سے شکر پیضرور اوا کرو۔

المن نیکی پر غرور کرنا نیکی کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔

المن سیناہ پر بشیمان اور شرم ندہ ہونا گزاہ کو مٹا دیتا ہے۔

المن سیناہ پر بشیمان اور شرم ندہ ہونا گزاہ کو مٹا دیتا ہے۔

المن سینے کے بغیر راحت اور غم کے بغیر خوش کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔

المن غصے کے وقت اسے آئی پڑتا بور کھونے (ایمن اعجاز ، باڑہ ہملت)

# الرفي ال وويس

الله وو دفعہ دریافت کرنا ایک دفع علمی کرنے ہے بہتر ہے۔

ہم تہماری جیب روپے سے خالی ہوتو کوئی بات نہیں مگر دل ولولہ

ہم عالم سے ایک گھٹا کی گفتگو برس کے مطالعہ سے بہتر ہے۔

ہم سب سے اچھا فاصلہ گھڑ ہے مہد تک کا ہے۔

ہم کانچ کا دل لے کر پھرکی اس و نیا میں جینا مشکل ہے۔

ہم کتنے شرم کی بات ہے کہ شع ہمارے جا گئے سے پہلے پرندے

ہم کتنے شرم کی بات ہے کہ شع ہمارے جا گئے سے پہلے پرندے

جاگ جا کیں۔

(علیہ احمہ داول پندی)

# ريول الريم على كالريث الدياك

ہے۔ میں صرف نیک اخلاق کی تعمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔
ہے۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔
ہے کامل ایمان اس مومن کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔
ہے آخرت کی زندگی میں میرے قریب وہ خفس ہوگا جوتم میں سب
سے خوش اخلاق ہوگا۔
ہے انسان حسن اخلاق ہوگا۔
رکھنے اور سکسل عبادت سے حاصل ہوتا ہے یہ مسلسل روز ہے
ہی ان کو قدرت کی طرف سے جو چیز عطا کی گئی، ان بین سب
سے بہتر اخلاق ہے۔
ہے بہتر اخلاق ہے۔
ہے بہتر اخلاق ہے۔

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



فرانسیسی بھا۔ 1 یز 18 ، بیس ہاسنا دولہ الور پر اس پیول کی دریا ونت کا اعلان کیا بس کا ڈایا میٹر ایک میٹر (3 فٹ) اور وزن 11 کلوگرام تک ہوتا ہے۔ بو شیرا سکما Paranile) پودا ہے۔ جو شیرا سکما aligma) میں ہوتا ہے۔ بنا وغیرہ نہیں ہوتے ۔ بی طرح میں ہے ، ننا وغیرہ نہیں ہوتے ۔ بی المرح مرفی ماکل ہوتا ہے۔ اس بودے میں موتا ہے۔ اس ایمان المحانا اللہ ہوتا ہے۔ بی میٹر المحانا اللہ ہوتا ہے۔ بی میٹر نا باب بودا ہے بہت بیانے کی طرح مرفی ماکل ہوتا ہے۔ بی میٹر نا باب بودا ہے بہت بیانے کے لیے شفیقات جاری ہیں۔

# ڙ ولفن

ڈولفن (Dolphin) ایک دودھ بلانے والا جانور ہے جے لوگ شکل و شاہرت کے باعث وہملی سمجھنے ہیں۔ ڈولفن کا آرڈر "Cetacea" اور کلاس ممالیہ ہے۔ ڈولفن کی 17 اقسام ہیں۔ ان کا سائز 1.2 میٹر (4 فٹ) اور وزن 40 کلو (90 باؤنڈ) تک ہوتا ہے۔ تاہم MAUI ڈولفن کی لمبائی 30 فٹ اور وزن 10 ٹن ہوتا ہے۔ ان کے جم پر چھوٹے بال ہونے ہیں۔ یہ ذہین اور وزن



مخلوق ہے۔ انسان سے دوئی بھی کرنے والا جانور ہے۔ یہ جانور مل جل کر رہتے ہیں۔ جھنڈ کی صورت میں سمندر میں رہتی ہیں۔ یہ سیٹیاں ہجا کر ایک ووسرے سے رابطہ رکھتی ہیں۔ ان کی نسل کو انسانوں اور شارک مچھلی سے خطرات کا سامنا ہے۔ رومانیہ، انگولا ا اور فرانسیں ہجری فوج اپنی وردی پر ڈولفن کا نشان استعال کرتی ہے۔



ری قلیزیا آربلڈ آئی (Rafflesia Arnoldii) وَیا کا ب سے بڑا پیول پیدا کرنے والا بودا ہے جس کا تعلق



"Rafflesiaceae" خاندان ہے ہے۔ اس پھول سے گوشت کے سڑنے والی بدیو کی طرح بھیکے اُٹھتے ہیں۔ اس لیے اسے "Carrion Flower" میں بدیورار پھول۔ ری فلار یک گیا جاتا ہے بعنی بدیورار پھول۔ ری فلار یا کی لگ کھگ 28 اقسام ہیں۔ یہ کثیر بارشوں والے جنگلات بوریو اور ساٹرا میں پایا جاتا ہے۔ یہ انڈو نیٹیا کا قومی پھول ہے۔ بوریو اور ساٹرا میں پایا جاتا ہے۔ یہ انڈو نیٹیا کا قومی پھول ہے۔ اس کو سب سے پہلے لوکیس آگسٹی نامی سائٹس دان نے بیان کیا جو

یونانی اسے خوش بختی کی علامت مجھتے ہیں۔ ہندو مذہب بھی اس کا احترام کرتا ہے جب کہ جایان اور پیرو کے لوگ ڈولفن کھاتے ہیں۔

# ڈاکٹر عبدالسلام

یاکتان کے پہلے نوبل ایوارڈ یافتہ سائنس دان ڈاکٹر عبدالسلام، 29 جنوری 1926ء کو جھنگ میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے والد کا نام چوہدری محمدسین جب کہ دالدہ کا نام باجران تھا۔ اُرود اور انگریزی ادب میں بڑی دل چھی تھی لیکن سائنس اور خاص کر فزکس میں نام کمایا۔ آپ پنجاب بونیورٹی اور گورنمنٹ کالج لاہور (جی می یونورٹی) کے طالب علم رے۔ 1954ء تک آپ نے کالج لاہور میں ریاضی (Maths) کا مضمون پڑھایا۔ فزکس کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالسلام نے مادے مضمون پڑھایا۔ فزکس کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالسلام نے مادے کے ذرات "Neutrino" پرکام کہا۔ یہ مادے کا ذری ہے جس پرکائی عارج نہیں ہوتا۔ بعدازاں فزکس اور ریاضی کے متعدد شخیقی کے متعدد شخیقی کے متعدد شخیقی کے متعدد شخیقی



کارنامے سرانجام دیئے۔ ڈاکٹر عبدالسلام، Glashow اور Weinberg، ان تینوں سائنس دانوں کو 1979ء میں نوبل ایوارڈ عطا کیا گیا۔ اس شیم نے الیکٹرو و یک یونی فیکیشن تھیوری ایوارڈ عطا کیا گیا۔ اس شیم نے الیکٹرو و یک یونی فیکیشن تھیوری (Electro Weak Unification) کا ریافیاتی ماڈل بیش کیا تھا۔ آب انگل عہدوں پر فائز رہے جن میں پُرامن ایٹمی پروگرام

اور یا کتان کا خلائی پروگرام بھی شامل ہے۔ آپ نے بیرون ملک مجھی خدمات سرانجام دیں۔ آپ نے دو شاذیاں کیس۔ ان میں سے ایک بیوی "Louise" بایوفزئس کی پروفیسر تھی۔ آپ 21 نومبر 1996ء کو 70 برس کی عمر میں انگلینڈ میں فوت ہوئے۔ محکمہ فواک نے آپ کے اعزاز میں ڈاک شکت بھی شائع کیا۔

انفلوا سرا

الفلوائسرا (Influenza) كوعموماً فلو "Flu" بهي كها جاتا



ہے۔ بیہ موسم سرما میں عام بیاری ہے جس کا ذمنہ فار وائر س ہے۔ اس بیاری میں جسم سروی محسوں کرتا ہے۔ بخارہ ناک بیس جلس اس کی علامات پیلوں میں وھن، سر دردہ کھائی، کمروری اور ناک بیس جلس اس کی علامات ہیں۔ انفلوائٹر اوائر س کا طاندان " Genera ہیں۔ انفلوائٹر اوائر س پرندوں، کچھلیوں، بدروں، بکر بوں حتی کہ چھروں کو بھی بیار کر دیتا ہے۔ کتے گھلیوں، بدروں، بکر بوں حتی کہ چھروں کو بھی بیار کر دیتا ہے۔ کتے اور سور بھی ان ہے جس اس RNA ہوتا ہے جس کے گرد پروٹین کا خول ہوتا ہے۔ وائر س کا سائر 50 سے 120 میں میٹر ایک میٹر کا ایک میٹر ایک میٹر کا ایک کیٹر کا ایک کیٹر کا ایک کیٹر کا ایک کوٹ کے اور کا کہار وائر کی کھائے اور کا کھائے اور کیٹر کا کھائے کا کھائے کا دور کے کا کھائے کیٹر کا کھائے کا دور کیٹر کا کھائے کا دور کھائے کے دور وائر کی کھائے کا دور کھیلک سے دور دور وی میں منتقل ہو جا تا ہے۔

# IN COMPANY

اکثر مارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سائنسی لفظ (سائنسی اصطلاح) كا ترجمه كرتے وقت ممكن عام ى لغت ميں اس كے لفظ كا ترجمه ديكھتے ہيں كيكن عام لغت ميں لفظ كا ترجمه يجھ اور مونا ہے جب کہ خاص سائنسی لغت میں اس کی وضاحت مختلف ہوتی ہے۔ سائنسی الفاظ کی دُنیا این ذات میں بہت منفرد، انجھوتی ادر بعض مرتبہ چکرا دینے والی ہوتی ہے مثلاً:

المياسيل انگريزي لفظ"Cell" كا درست كفظي مفهوم تو ''بند مره! ہے کیکن جب ہم لغت میں دیکھیں تو اس کے کئی معانی ہوتے ہیں جسے حیاتیات (بائیالوجی) میں اس کا ترجمہ خلیہ ہے۔ انجینئر نگ میں اس سے مرادوہ خانہ (بیٹری سیل) کی جاتی ہے جس میں توانائی وخیرہ ک جائے۔ جدید نیلی مواصلات کے شعبے میں اس سے مراد تصوراتی علاقہ ہوتا ہے جس کے عین مرکز میں مواصلاتی بینار (لیعنی سیاولر ناور) نصب ہونا ہے۔ علاوہ ازیں آج کل موبائل کے اردوتر ہے جولغت میں ملتے ہیں، و دمخصوص بیں منظر میں بیان کیے جاتے ہیں۔

مزید بردهیں تو Cell کے ساتھ کسی لفظ کا اضافہ کر دیا جائے تو مفہوم بدل جاتا ہے جیسے Cell Phone سے مراد عام زبان میں موبائل فون ہے۔ Battery Cell کو اُردو نیس بیری سیل ای کہا جاتا ہے جوعموماً ٹارج یا ٹرانسسٹر ریڈیو میں بھی پیدا کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔

Fuel Cell کا معیاری اُردوتر جمہ کا تعین نہیں ہوسگا۔ اے ہم ایندھنی ذخیرہ خانہ لکھ سکتے ہیں۔ اس سے بھی بجلی پیدا کی جاتی ہے سین اس کا طریقہ کار بیٹری سیل سے قدرے مختلف ہے۔ اس میں ہائیڈروجن اور آئسیجن الگ الگ محفوظ ہوتی ہیں جنہیں ضرورت کے وقت آلیں میں ملایا جاتا ہے جس سے یانی بنمآ ہے اور توانائی خارج ہوتی ہے۔ اس توانائی کو بجلی میں تبدیل کر کے مطلوبہ مقاصد میں استعال کیا جاتا ہے۔

Torture Cell کا سائنس ہے کوئی تعلق نہیں لیکن اس کے متعلق خبروں میں پڑھا اور سنا جاتا ہے۔اس کی درست اردوعقوبت خانہ ہے کیکن اخبارات، نی وی چینلو میں اس کا استعمال بہنت کم رہ گیا ہے۔ العام الم المالية (Satellite) مراد ہے نسبتاً دُورليكن تابع لي جاتی ہے۔ البتہ موقع کی مناسبت سے لفظ کا مفہوم بدل جاتا ہے۔

فلکیات میں سیال تك كاترجمه سیارچه ہے جب كداس سے مرادسى سیارے کے گرد با قاعدہ مدار میں گردش کرنے والا کوئی جسم ہوتا ہے۔ یہ کوئی قدرتی چیز بھی ہو سکتی ہے اور انسان کی بنائی ہوئی بھی۔ یہی وجہ ہے کہ نشریات اور نیلی مواصلات میں استعمال ہونے والے سیار چول کومصنوعی سیاریے(Artificial Satellite) جب کہ زمین کے جاند اور دوسرے سیاروں کے گرد (با قاعدہ عدار میں گھومنے والا) براے اجرام فلکی قدرتی ساریج کہا جاتا ہے۔

سیاست کے میدان سیلائد اسلیث Satellite) (State استعال کیا جاتا ہے تو کسی ایسے ملک کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے جو بظاہر آزاد مملکت ہونے کے باوجود آیے فیصلول اور دومرے اہم قومی امور میں کسی دوسرنے بڑے ملک کا تالع ہوتا ے، لبذا سينال تف استيك كا أردو ترجمه غلام رياست يا تاكع ریاست کرنا بہتر ہے۔ ہم اے سارچہ ریاست مہیں کہنا سکتے۔ ای طرح انگریزی لفظ Kingdom بہت ول چے اس کا عام اردو مزجمہ سلطنت ضرور ہے لیکن بیالوجی کے تحت اس کی اُردو ''عالم'' کی جاتی ہے۔ ملنیکی اعتبار کے میہ جاہے کتنا ہی غلط ہو لیکن اصطلاح سازی کے ماہرین نے بائیالوجی کے سلسلے میں کنگدم کے اُردو ترجے کو ''عالم'' ہی معیاری قرآر دیا ہے، للبذا انگریزی اصطلاح Plant Kingdom كوأردو مين سلطنت نياتات تهين کہا جا سکتا بلکہ اس کی معیاری اردو اصطلاح ''عالم نیا تات' ہوگی، البذا Animal Kingdom کوعالم حیوانات کہیں گے۔

ای ساسل ہے آ کے بردھیں کے تو Old Kingdom کی أردو برانی سلطنت یا قدیم سلطنت نہیں کی جاسکتی کیوں کہ اولڈ کنگڑم کا خصوصی تعلق قدیم مصر سے ہے۔مصر میں فرعونوں سے بہلے جوسلطنت هي اسے مير نام ديا كيا ہے۔ اس سلطنت كا بادشاہ "عزيز مصر" كهلانا فقار (يوسف كا زمانه بهى اسى دور كا جعنه فقا) انگریزی کی اولڈ کنگٹم کا بردو ترجمہ قدیم مصری سلطنت یا فرعون سے پہلے کی مصری سلطنت ہونا جا ہے۔ اس کے برعکس جب مصر کی تاری کی بات کریں تو اے New Kingdom کہا جائے تو اس سے مراد قدیم مصر کا وہ زمانہ ہے جب وہاں فراعنہ (فرعونوں) کی حکمرانی تھی۔ (موی کا زمانہ ای دور کے تحت آتا ہے) مصری تاریخ اور آ ٹار قدیمہ کے حمن میں نیو کنگڈم کو جدید مصری سلطنت یا فراعنہ کا دورِ اقتدار کہا جا سکتا ہے۔محض نتی سلطنت لکھ دینے ہے کام ہیں ہے گا۔



جگہ جی لگانے کی دُنیا نہیں ہے یہ عبرت کی ہے تماثا نہیں ہے (تنازیعزیر، تربیله)

وہ معزز ہوئے زمانے میں مسلمال ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر

(مُحَد عبيد اكرم شريف ہرنول، ميانوال) آنکھ جو دیکھتی ہے لب یر آ سکتا نہیں محو جرت ہول دُنیا کیا سے کیا ہو جائے گ

(تماضر ساجد، صادق آباد)

وشت تو دشت ہیں، صحرا بھی نہ جھوڑے ہم نے! بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے تھوڑے ہم نے!

( ذينان احمر صديقي ، كنديال )

ستارول سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ابھی عشق کے امتحال اور بھی ہیں تہی زندگی سے نہیں ہے نضائیں يبال سينترول كاروال اور تجمي بين

(عشاءسعيد، ٺويه مُيک سُنگهه)

وہ مرد مہیں جو ڈر جائے حالات کے خوتی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے

( فَا لَقَهُ عَابِدِ، حَافظ حَذِيفِهُ عَابِدِ، اللهِ آبادِ )

اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا ماضی تو سنہرا تھا گر حال کھو گیا

میری بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں کی اس کی جدائی میں بہت اشک افشانی

(نورىيە مەيز، خەيجە مەير، سيال كوپ)

عقالی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسانوں میں

(محمر حسنات، راول بینڈی)

وہ دانائے، سُبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبارِ راه کو بخشا فروغِ دادی سینا نگاهِ عشق و مستی میں وہی اوّل، وہی آخر وہی قرآں، وہی فرقال، وہی کلینن، وہی طلا

( نخدز وہیب، کوہاٹ )

ہر ابتدا ہے پہلے ہر انتہا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد

( مُحْرِضِاء الله، شَائله ناز، ميانوالي)

نیرے سجدے کہیں تھے کا فرہی نہ بنا دیں اقبال تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوجتا کہیں اور ہے

(عذرا سعيد، چکی شخ جی)

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود بوجھے بتا تیری رضا کیا ہے (عبدالرحمٰن، راول پنڈی)

عقابی شان سے جھیٹے تھے جو بے بال و تر نکلے ستارے شام کے خون شفق بیں ڈوب کر نکلے ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے طمانیج موج کے کھاتے سے جو، بن کر گر نکلے (زائش خورشید، ایبٹ آباد)

تیری ہستی شعور و عقل کے معیار سے بالا سمجھ میں نو شہیں آتا دل مومن میں آتا ہے ( فتح محمر شارق ، نوشهره خوشاب )

الله كرے اس چوكھٹ ير ميري جھي رسائي ہو جائے جس چوکھٹ ہر دیوانوں کی تفذیر بنائی جاتی ہے

(منيزه مريم، نوشهره خوشاب)

شکیب اینے تعارف کے لیے فقط اتنا ہی کافی ہے - ہم اس سے ہٹ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے



# گاجر کا حلوہ

اجزاء ا يک يادُ چھوٹی الایچی: چند دانے چينې ا يك يادُ

اللے انڈے: دوسلائس آ دها یا دَ

تركيب: گاجروں كوئش كر كے كڑائى ميں ڈاليں۔ ساتھ دودھ بھى ذال ديل اور اتنا يا ميں كر دھ ختك ہو جائے اور گاجريں گل جائيں۔ پھر كھى ڈال كر بھون کیں اور ملائی ڈال کر بھون لیں۔اس کے بعد چینی شامل کریں اور سلسل جی جلاتے ہوئے رکا کیں کہ جنی کا یانی خشک جو جاستے ہے کھویا ڈال کر ملکا سا بھون

لیں۔ آخر میں الا یکی اور بادام ڈال کرا تارلیں۔ ابلے ہوئے انڈوں کے ساتھ ہوا کر بین کریں۔

اجزاء

يانى: ، ایک جائے کا پھی

ایک جائے کا پھی چينې

آدها وإسياكا سرڻ مرج: رو جائے کے لیج

جار کھانے کے چھ آدها جائے کا چی تيل: رائي يسي ہوئي:

> حسب طرورت يتيرا

فنوكسيد: خيركوپاني بين ملائين اور دي منك تك جيوز دين - بجراي بين ميده، چين، مي ايك جا ايك جاري اور بيل ما كو كوره اين - بهارال بيل كرزم کیڑے ہے ڈھانپ ویں جی کہ چول کرود گنا ہو جائے۔اب مرغی میں رائی، سرخ مرج اور نمک مُلافویں۔ نیک کرم کرتی اور اللّ میل مرغی کونلمیں۔ پھر کیچپ ڈال كر كار ها كار ها بيون ليں۔ روني كو پرا ترے بيں ركيس۔ تھوڑى مى مماثر كيپ جھيلائيں۔ پھر مرفى كو پھيلائيں آخر بين پير كے تافرے اوپر بھيلا ويں۔ اددن ميں

نعف محفظ تك يكائي-



روشی صاحب میرے جھوٹے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوگیا ہے۔
بائیک سے گرنے کی وجہ ہے اس کی بازو اور ٹائگ ٹوٹ گئی ہے۔
داکٹروں نے فوری آپریشن کے لیے دی ہزار مانگا ہے۔ برائے مہربانی مجھ پر ترس کھائیں اور میری مدد کر دیں، ورند میرا بھائی مرجائے گا۔

وہ مخف ایک ہی سانس میں روتے روتے بیسب بول گیا اور رحم وکرم کے لیے ہاتھ جوڑنے لگا۔ شخ صاحب کی ایک ہی وہنگارنے اس کا دل جکنا چور کر دیا۔

" دفع ہو جاؤ بہال ہے ہڑ حرام ..... دوسروں کا سکون برباد کرنے آگیا ہے۔ میں نے ٹھیکہ نہیں اُٹھا رکھا ہے تہمارا .... نگلو بہاں ہے کوئی جیے نہیں ہیں۔'

وہ شخص سسکیاں لیتے ہوئے منہ چھپائے اور بغیر بھھ کہا گئے قدموں لوٹ گیا۔اس کا بھائی اسپتال میں اس کی نظرون کے سامنے ایر معیاں رگڑ رگڑ کر مرگیا۔

''کون تھا اس وفت گیٹ بڑگر …؟'' شخ صاحب کی بیوی ان ہے گوہا ہوگئے۔

''بیر ساتھ والی گلی ہے شبو تھا، ریزی والا دی ہزار روپے مانگا تھا بھائی کے آپریشن کے لیے، بھا دیا یا گل کے بیچ کو۔' تاخ صاحب نے نہایت عصیلے لیج میں جواب دیا۔ اس کی بیوی منہ بہورتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جلی گئی ۔ شخ انور ایک مانہ بہورتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جلی گئی ۔ شخ انور ایک مال وار اور امیر شخص تھا۔ یہی وجہ ہے کہ غرور و تکبر جیسی لعنت اس کی دگ در و تکبر جیسی لعنت اس کی دگ در کی میں ساچی تھی اور بیساس کے گردن کا سریا بنا ہوا تھا۔ کلف ملکے کیڑے اس کی طبیعت کو اکر اے رکھتے تھے۔غریب قما۔ کلف ملکے کیڑے اس کی طبیعت کو اکر اے رکھتے تھے۔غریب ومفلس جیسے الفاظ ہے ہی وہ حد ورجہ نفرت کرتا تھا۔ یہی وجہ شی کہ ومفلس جیسے الفاظ ہے ہی وہ حد ورجہ نفرت کرتا تھا۔ یہی وجہ شی کہ ومفلس جیسے الفاظ ہے ہی وہ حد ورجہ نفرت کرتا تھا۔ یہی وہ غریوں کا بالکل خیال نہیں رکھتے تھے۔ ہمیشہ انہیں جوتے کی نوک پر رکھتے۔ بالکل خیال نہیں رکھتے تھے۔ ہمیشہ انہیں جوتے کی نوک پر رکھتے۔ بالکل خیال نہیں رکھتے تھے۔ ہمیشہ انہیں جوتے کی نوک پر رکھتے۔

( کوئی فقیراس کے دروازے پر آ جاتا تو اسے بھی بےعزت کر کے ) دهتکار دینا۔

حارول طرف ناامیدی کے بادل منڈلاتے دکھائی وے رہے تقے۔ عادل بیڈ پر بے سدھ پڑا تھا اور ساتھ میں میز پر کھے دوائیاں رکھی ہوئی تھیں ۔ عادل کی ای اسے ہوش میں لانے کے لیے بھی اس کے یاؤں دیا رہی تھی تو مجھی یانی کے قطرے اس کے منہ میں ذال رہی تھی لیکن میٹو ملے بھی ان کے گھر میں بہار لانے کے لیے ب سود سے ایک صاحب بھی این بیٹے کے پاس کری پر بیٹے اس یر منظی باند سے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں پچھتاوا اور ناامیدی عیال تھی کیوں کہ اس کے بیلے کے بیخے کے امکانات بہت کم تھے۔ شیخ صاحب کے بیٹے عادل کو میناٹائٹس کا ایک موذی مرض لاحق تھا۔ اے خون کی اشد ضرورت تھی۔ ایمرجنسی بلڈ بنک ہے بھی عادل کے گروپ کا خون اس وقت نہیں مل رہا تھا۔ بید موذی مرض وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عادل کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح جاٹ کر کھوکھلا کر رہا تھا۔ عادل کے دن بدن کمزور ہونے ک وجہ سے اس کا شہر کے بڑے بڑے اور ماہر ڈاکٹروں سے علاج

کروایا گیا لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا۔ اب عادل کو ڈاکٹر فواد خان کے یاس اسپتال میں داخل کروا دیا گیا جو اس شہر کے سب سے زیادہ بڑے اور قابل ڈاکٹر سمجھے جاتے تھے ان کی فیں بھی ہزاروں رویے تھی۔ اس کا با قاعده علاج شروع بو گیا۔ کمزوری مزید بڑھ جانے کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے خون کی دو بوتلیں فوری طور پر تجویز کیں۔ یہ ی کر پینے صاحب فوری طور پر اینے گاؤل ردانہ ہوئے اور مختلف نو جوانوں سے ایے بیٹے عادل کے لیے خون کا عطیہ دینے کی درخواست کی کیکن کوئی مجھی خون دینے پر تیار نہ ہوا۔ کوئی یہ بھی ان کی بات سننے کو تیار نہ تھا

کیوں کہ بیٹنے صاحب ان کو ہمیشہ دھتکارتے ہے۔ بھی بھی اینے علاقے والوں کی بات نہیں سنتے ہتے۔ امید کا دامن ہاتھ میں لیے ین صاحب این رشته دارول کی طرف بھا کے کیکن مشکل کی اس نازک گھڑی میں کسی رشتہ دار نے بھی ان کی مدد نہ کی۔سب نے خون دینے سے تممل انکار کر دیا اور مختلف بہانے کر کے جان جھڑا گئے ۔ نا امید ہو کر شخ صاحب اسپتال داپس ملٹے۔خون نہ ملنے ک وجہ ہے ڈاکٹروں نے انہیں مریض کو گھر لے جانے کو کہا۔

ناامیدی اور بے بی کے عالم میں سے صاحب این بیوی کے ساتھ اکیلے اینے بیٹے کو گھریس لے کربیٹھے تھے اور خدا سے رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔مغرب کے وقت اچانک دروازے پر زور دار دستک ہوئی، شخ صاحب بھاگ کر دروازہ کھولنے کے لیے لیکے۔ ایک خوبصورت اور کڑیل جوان نے احر اماً سلام کیا اور اینے آنے کی رجہ بتائی۔ کچھ ہی در بعد وہ اس نوجوان سمیت اسپتال

ر نوجوان شخ صاحب کے گاؤں میں لگے سلانی کیمی ہے تعلق رکھتا تھا۔ میہ بے گھر اور سیلاب سے متاثرہ نوجوان کسی دوست



حون بهت كاعلاج

خون منے کوشدت کے مطابق مندرجہ ذبل فقاف اقدامات سے روکا جا سکتا ہے۔ 1. زخم برا براه راست ہاتھ سے دباؤ ڈالیس اور اس متعمد کے لیے اگر موجود موتو ساف پن پید استعال کریں۔

زخم پر وہاؤ ویتے ہوئے جسم کے اس حصے کو اونیجا کر ویں۔

3. دباؤ کے ماتھ مناسب کی ہوئی پی کردیں۔

اگر پی خون سے بھیگ جائے، تو مہل پی کو کھولے بغیر اس کے اوپر

مناسب وباؤے مزید پٹی کردیں۔

5- اگر مندرجہ بالا اقدامات سے خون نہ رکے تو بازو یا ٹاگ کے پریشر بائن پر دباؤ دے كرمجى خون كوردكا جا سكتا ہے. (پريشر بوائن، بازويا الناكك كى خاص بحكبون برخون كى ناليان مِدْى عد متصل كزوتى بين جبال باتھ یا الکو سے کے بریشرے خون کے بہاؤ کو باسانی روکا جاسکتا ہے) اگر ان میں سے سی الدام سے خون کے بہنے پر قابونہ پایا جا سکے، مثلاً

بازو یا ٹائٹ کے بری طرح کیلے جانے کی وجہ سے برطرف سے خون كا بهنا مولو أخرى حبد متاثره جھے سے تعور ااوير س كركم ازم دوار كي چوڑا کیڑا یا بی باندھ دیں۔ اس مقصد کے لیے رس یا تار وغیرہ کا استعال بركز ندكري -ايے بندھے بوئے صے كوايك محفظ سے زيادہ بندها ہوا نہ جھوڑیں ورنہ وہ عضوضا نع ہوسکتا ہے۔

متاثره مخض کو جلد از جلد اسپتال شفتل کریں۔ اگر زخم معمولی بھی ہوتو اس کا علاج ضروری ہے، تا کہ زخم میں ریشرنہ پر جائے۔

ر اگر متاثر احض كا خون زياده بيه جائے تواس كى دجه سے ده صدمے كى حالت میں جا سکتا ہے۔

بھی حقیر جانا ہے۔ ان کوظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا ہے ،کیکن ایک بے گھر نو جوان نے میرے بیٹے کی جان بیا کر مجھے سیدھی راہ دکھا دی ہے۔ بیس آپ سب لوگوں کا مجرم ہوں ، اللہ کے واسطے آپ ۔ مجھے ہیجے دل ہے معاف کر دیں ۔ ریہ ویلفیئر سوسائٹی صرف غریوں سے محبت اور ان کا دکھ بانٹنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ فلاحی سوسائٹی ہمیشہ غربیب ،حق وار اور بے روزگار لوگوں کا سہارا ہے گی۔ ہمیشہان کی فلاح کے لیے کام کرے گی۔اس میں کسی قسم کا کوئی ذاتی لائے موجود نہیں ہے ۔"

سب لوگوں نے انور صاحب سے اپنی رجشیں اور شکایتیں بھلا دیں اور ہمیشہ ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ۔ اس تقریب کے اختیام پرتمام غریب اور ضرورت مندا فرا دبیس ننے سال کی آید اور اینے بیٹے کی صحت مانی کی خوشی میں مٹھائی اور گھریلو راش مشمل خصوصی میگر تقیم کے گئے۔ تا تا تا تا

و کی زبانی عادل کی بیاری معلوم کر چکا تھا اور اس نے عاول کوخون م دے کراس کی جان بچانے کی ٹھان لی تھی، اس کیے وہ فوری طور پر ا عادل کی مدد کو جہنچا۔

عابدنای بینوجوان سیخ صاحب کے اکلوتے بیٹے کے لیے کی رحم دل فرشتے ہے کم نہیں تھا۔وہ کافی صحت مند اور تندرست وتوانا انسان نفا۔ اس نے عادل کے کیے وقفے وقفے سے خون کی وو بوتلیں دیں۔ فدرتی طور بر ان کا بلڈ کروپ بھی مل گیا تھا۔ دوسری برتل ابھی ختم ہونے کو تھی کہ عادل نے چیکے چیکے آئکھیں کھول کر پُراسرار انداز میں جھانکنا شروع کر دیا۔ ایسے گخت جگر کو ہوش میں د مکھ کر شنخ صاحب اور اس کی بیوی خوش سے رو اُسٹھ۔ مجاہد کو ڈ ھیروں دعا تیں دیں۔ یکٹ صاحب اے گلے لگا کررو پڑے۔

''آج مجھے غریب انسانیت پر کیے ظلم یادآ رہے ہیں، میں بہت ظالم اور جابر انسان تھا۔ ہمیشہ غریبوں کو دھتگارا ہے، ان کو حقیر جانا ب لیکن آج ایک بے گھر نو جوان نے میری مدد کر کے میری گردن کا سریا توڑ دیا ہے ۔ میرا سر شرم سے جھک گیاہے۔ آج مجھے انسانیت کی قدر معلوم ہوئی ہے۔"

سیخ صاحب سلسل روتے ہوئے بیرسب کہتے چلے گئے۔خون کھنے کے بچھ ون بعد عادل بالکل تندرست ہو گیا۔اب ی صاحب نے عبد کر لیا تھا کہ وہ بھی غریبوں بڑھکم نہیں کرے گا۔ بھی ان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ہمیشہ ان کی مدد کرے گا۔ نئے سال کی آمد آمد تھی ۔ اس لیے وہ گاؤں والوں کو نے سال کا ایک نياتحفه دينا حابتا تهابه

ت کیا وعدہ مج کر دکھایا تھا۔ آج کیم جنوری تیعن نے سال کا پہلا دن تھا۔وہ واقعیٰ ایک خوبصورت دن تھا جو کہ غریبوں کے لیے خوشی کی اُمنگ اور امید کی ایک روشن کرن تھا کیوں کہ آج شخ صاحب غریب، لا جار اور ہے روزگار افراد کی فلاح اور خدمت کے لیے ایک ویلفیئر سوسائٹ کا افتتاح كرنے والے تھے۔ اس افتتاحي تقريب ميس كاؤل كے تمام جھونے بڑے لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔

ال موقع پریش انور صاحب نے تمام حاضرین سے خطاب کیا: " آج میں آب سب لوگوں کے سائمنے شرمندگی محسوس کر رہا اول - میں نے ہمیشہ ملے داروں، غریبوں حتی کہ رشتے واروں کو



بہلے سفر کے بعد میں نے فیصلہ کرلیا کہ اب زندگی سکون سے
گزاروں گالیکن تھوڑے عرصے بعد سمندری سفر کی خواہش نے
میرے دل میں سر اُبھارا۔ آہتہ آہتہ اجنبی علاقے ویکھنے کی بیہ
تڑب بردھتی چلی گئی۔ آخر ایک دن میں نے بغداد سے سامان
تجارت خریدا اور سفر کرتا ہوا بھر دکی بندرگاہ بیہ جا پہنچا۔

اگے دن سمندری سفر شروع ہو گیا۔ میرے ساتھ آتھ دی
تاجر اور بھی ہتھ، یوں بحری جہاز میں تاجروں کی ایک جناعت ی
بن گئی تھی۔ ہمارا طریقہ یہ تھا مکہ ہم اینا سالان یجے اور نیا خرید
لیتے۔ اس طرح ہم منزلوں یہ منزلیس مارتے ہوئے آگے بردھتے
چلے جا رہے تھے۔ میرے ساتھی تاجر انتائی خوش اطلاق تھے۔ سفر
میں دعوتیں بھی ہوتیں اور تحفول کا لین دین بھی۔ غرض برای عمدگ

ایک دن ہم ایک بے آباد جزیرے پر اُٹر ہے۔ پیچھلے سفر میں بحصہ ہم جزیرہ سمجھ بیٹے سے ، وہ دراصل ایک بہت برای وہیل پھلی سے ہم جزیرہ سمجھ بیٹے ہو ہا۔ ہم ساحل پر اُٹر کر ذرا آگے بروھے تقی جزیرہ تھا۔ ہم ساحل پر اُٹر کر ذرا آگے بروھے تو جزیرے کی باغ و بہار دکھ کر جران رہ گئے۔ اُن کے نیج کھل دار ہر طرف جنگی کھول کھلے ہوئے تھے۔ اُن کے نیج کھل دار درخت لبرا رہے تھے۔ یہ کھاس اُگی ہوئی

سی جگہ جگہ جھوٹے چھوٹے چھوٹوں والی جنگلی بیلیں اپئی بہار دکھا رہی تھیں۔ سمندر کی طرف ہے تھوٹری تھوٹری تھوٹری دیر بعد الی شنڈی ہوا آتی کہ سارا ماخول خوشبو سے مہک جاتا۔ جزیرے پر خاموشی نہتی بلکہ خوش آواز پر بلاے یہان وہاں گیت گا رہے ہے۔ میں نے الیے شوٹ رگوں کے پر نلاے زندگی میں نہ دیکھے تھے۔ میرے ساتھی ہر طرف پھیل گئے اور سیر وسیاحت کا اطف اُٹھانے لگے۔ ساتھی ہر طرف پھیل گئے اور سیر وسیاحت کا اطف اُٹھانے لگے۔ میں بیٹھ کر ساتھی نے اس کے بعد ہم لے بیٹل تو ٹرے اور آئیں میں بیٹھ کر اس دوران ایک طرف کونکل آیا اور آئیک ورخت سے شک لگا لی۔ اس دوران ایک طرف کونکل آیا اور آئیک ورخت سے شک لگا لی۔ اس دوران ایک طرف کونکل آیا اور آئیک ورخت سے شک لگا لی۔ میری آئکھ لگ گئی۔

بجھے نہیں معلوم کہ بین کتنی دیرسویا، البتہ خب اُٹھا تو ہرطرف سنسانی تھی۔ بین جھ کا مار کر کھڑا ہوا اور اپنے ساتھیوں کو آواز دی لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ بین دوڑ کر ساحل پر آیا تو دیکھا کہ جہاز ساحل سے کئی میل دُوراگئی منزل کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ ساحل سے کئی میل دُوراگئی منزل کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ لیکن سیسب کے فائدہ رہا۔ میری حالت اس وقت و کیھنے والی تھی۔ لیکن سیسب کے فائدہ رہا۔ میری حالت اس وقت و کیھنے والی تھی۔ میں ساحل پر اُچھلا کودا، جہاز کی طرف پھر بھینے اور زور زور

منہ سے آوازی نکالیل لیکن بیاسب لہروں کے شور میں دب گئیں اور جہاز آ ہستہ میری نظروں سے دُور ہو گیا۔

اب کیا ہوسکتا تھا، میں ماہوی کے عالم میں واپس آیا۔ سورج وهل رہا تھا۔ وہی جزیرہ جو چند گھنٹے سلے مجھے بڑا خوش نما معلوم ہو رہا تھا، اب کا شنے کو دوڑ رہا تھا۔

بھے معلوم نہ تھا کہ اب میرا کیا ہے گا؟ تھوڑی ور میں ایل ہی بیٹھاریا، پھر ایک بلند ورخت پر جڑھ کر جزیرے کا جائزہ لیا۔ جزیرے کے درمیان میں ایک صاف میدان تھا اور یہاں ایک مسجد کا گذار نظر آریا تھا۔ میں نے درخت سے اُٹر کر اپنا سامان سمیٹا، خوراک سے تھلے کو کمر سے باندھا اور گنبدی طرف جل پڑا۔

اور اس بات برحرانی ہورہی تھی کہ یہ جزیرہ ہے آباد کیوں نہیں نظر آیا؟

ہر حال میں آیک میدان میں بہتے۔ میدان کے درمیان میں بچال ما تھ گر آبا اور او نچا آیک بہت بڑا سفید بھر بڑا تھا۔ میں جے مجد کا گنبد مجھ رہا تھا، وہ یہی سفید بھر تھا۔ میں اس کے جاروں طرف گھوما، بھر اس بر چڑھنے کی کوشش کی لیکن کام یاب نہ ہو سکا۔ حرائی اس بر چڑھنے کی کوشش کی لیکن کام یاب نہ ہو سکا۔ حرائی اس بات کی تھی کہ یہ ہے کیا؟ جب ہر طرف سے ناکام ہو گیا تو بھر گیا۔

المجی و بیشے تھوڑی در ہی ہوئی تھی کہ آسان پر اندھرا چھا
گیا۔ میں نے اُوپر کی طرف دیکھا تو ہیری نگا ہیں خوف زدہ ہو کر
واپس بلید آئیں۔ ہیر دوبارہ دیکھا تو ہیری نگا ہیں خوف زدہ ہو کر
اسمان پر بہاڑوں جتنی بڑی ایک چیل پھڑ پھڑا رہی تھی اور
اس کے اس طرح پھڑ پھڑا نے سے فضا میں ہمونچال سا آگیا تھا۔
میں نے بعض ملاحوں سے ایک بہت بڑے پرند کے بارے
میں نا تھا جے ''درخ' کہتے ہیں۔ یہ برندہ ویران علاقوں میں رہتا
میں سا تھا جے ''درخ' کہتے ہیں۔ یہ برندہ ویران علاقوں میں رہتا
میں ان مب بانوں کو گی سمجھتا تھا لیکن ایس دیکھا کہ اس وقت فضا میں ایک ایسے ہی قد و قامت کا پرندہ اُڑ رہا ہے ہیں۔
وفت فضا میں ایک ایسے ہی قد و قامت کا پرندہ اُڑ رہا ہے ہیں۔
ول نے گواہی دی کہ بہی و تی پرندہ ہے کیوں کہ ایس کے پروں کی وجہ سے سورج کی ردشی جزیرے پرآنے سے ڈک گئی تھی۔

جلد ہی وہ برندہ فضا میں تیرتا ہوا اس پھر کی طرف بڑھنے رکا

جس کے ساتھ میں لیک لگائے بیٹا تھا۔ تب میں سمجھا کہ جے میں

سفید پھر سمجھ رہا ہوں، وہ دراسل رُخ کا انڈہ ہے۔ پرندہ اُدیر آکر
اپ آپ کو اس حالت میں لے آیا جیسے انڈے پر بیٹھنا چاہتا ہے۔
پیر ہوا بھی ایسے، رُخ بیٹھ سمیت اپنے انڈے کو ڈھانپ کر بیٹھ گیا۔
پیر ہوا بھی ایسے، رُخ بیٹھا تھا کہ اس کا چنگل میرے سامنے تھا۔ رُخ بیٹے کو بیٹے کو بیٹے کی بیائے چنگل کہنا زیادہ مناسب ہے کیوں کہ سے چنگل بھی برگڈھے درخت کے جنگل کہنا زیادہ مناسب ہے کیوں کہ سے چنگل بھی برگڈھے کی بیائے وہ میے کہ اگر میں رُخ کے چنگل کے ساتھ اپ اوران ایک بات سوجی وہ میے کہ اگر میں رُخ کے چنگل کے ساتھ اپ آپ کو باندھ اول تو جنے بھی بات سے کہ میرا دل اس جزیرے بیاں سے وہ رہے گا۔ بی بات سے کہ میرا دل اس جزیرے بیاں سے وہ رہے گا۔ بی بات سے کہ میرا دل اس جزیرے بیاں سے وہ رہے گا۔ بی بات سے کہ میرا دل اس جزیرے بیاں سے وہ رہے گا۔ بی بات سے کہ میرا دل اس جزیرے بیاں سے وہ رہے گا۔ بی بات سے کہ میرا دل اس جزیرے بیاں بندآ دم زاد۔

پر بہت برا رہا تھا۔ یہاں میں اور اپنی بگر کی کھول میں نے فورا اس منصوبے کو عملی جامہ بہنایا اور اپنی بگر کی کھول کر خود کو چنگل کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیا۔

منصوبہ کام یاب رہا۔ مجھے بھی است ماتھ جھے بھی است میں است میں ہے۔ اور اور انسین ساتھ جھے بھی است میں است اور اور کروں گا۔ دریا جھوٹی جھوٹی نہ تھا کہ میں مجھی اتنی اُونیجائی پر پرواز کروں گا۔ دریا جھوٹی جھوٹی نالیاں معلوم ہوتے سے۔

کافی در بوں ہی گزرگئی۔ بھر رُخ نے اُتر نا شروع کیا۔ اِتنی تیزی سے زمین کی طرف آ رہا تھا کہ جھے اپنے دل کی دھو کن رُکتی محسوں ہوئی۔ میں نے خوف سے آئی میں بند کر لیس جیسے ہی رُئی محسوں ہوئی۔ میں نے خوف سے آئی میں بند کر لیس جیسے ہی رُئی محسوں کے بنجوں نے زمین کو چھوا میں نے جھوٹ سے بگری محبول اور خود کو آزاد کرا لیا۔

رُخُ اس دوران قریب موجود ایک بڑے سے اور جھے پر جھبٹا اور پھر اُدھر کا جائزہ اور پھر اُوپر کی طرف اُڑ گیا۔ میں نے لیٹے لیٹے اوھر اُدھر کا جائزہ لیا۔ جس جگہ پر رُخ نے مجھے لا ڈالا تھا وہ بلند و بالا بہاڑوں سے گھری ہوئی وادی تھی۔ بہاڑوں کی جٹانیں اتن اُوپجی تھیں کہ بادلوں کو چھوتی محسول ہورہی تھیں اور ایسی سیرھی کہ کوئی بھی ان پر بادلوں کو چھوتی محسول ہورہی تھیں اور ایسی سیرھی کہ کوئی بھی ان پر جہاں میں گرا بڑا تھا۔ ان بلند چوٹیوں کے مقابلے بین وہ زبین جہاں میں گرا بڑا تھا۔ تی بینی معلوم ہوتی تھی کہ بیان نہ کیا جا سکتا تھا۔

میں سر بکڑ کر بعیرہ گیا کہ اب کیا کروں؟ پہلے وہ ہے آباد جزیرہ تھا اور اب بیہ سبزوادی، نیعن میں آیک مصیبت سے حصِث کر دوسری میں بھٹس گیا تھا۔



تعوری در میں یوں ہی بیٹھا رہا، پھر سر جھنگ کر اُٹھھ کھڑا ہوا۔ انسان خواہ کچھ آی کیوں نہ كرے وہ تقدير سے نہيں اوسكتا۔ ميں نے بھی تقدیر کے آگے ہتھیار ڈال دیئے اور گھوم بھر کر وادى كاجائزه لين لكا-

وادی جھوٹی سی تھی کیکن اس کی خاص بات یہ سی کہ یہاں وہاں جھوٹے بڑے ہیرے بمرے بڑے تھے۔ میں نے اتن کثرت سے ہیرے آج تک نہ دیکھے تھے۔ ان رنگ برنگے جواہرات پر جب سورج کی کرنیں پڑتیں تو ساری وادی منور ہو جاتی۔ مجھے یہ سمجھنے میں در

نہ گی کہ یہ انتائی قیمتی ہیروں کی ایک قدرتی وادی ہے جو آباوی ے دُور دراز کہیں داقع ہے۔

جڑے کا تھیلا میرے ساتھ تھا۔ اس میں جو بھی چیز رکھی جائے، محفوظ رہتی ہے۔ میں نے اس میں سے آخری کھانا نکال کر کھایا۔ جب تک جزیرے پرتھا تو جنگلی بچاوں پر گزارہ کرتا رہا۔ بیہ آخری خوراک بیکی حویس نے اس وقت کھائی۔ اس بیج کھیے اور تھوڑے سے کھانے کی قدرد قیمت مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب میرے یاس مجھ مجھی نہ تھا۔ سارا دن بول ہی گزرا اور میں وادی میں گھومتا بھرتا رہا۔ بھر شام ہو گئی اور آ ہتہ آ ہتہ سورج غروب ہونے لگا۔ وادی میں اندھیرا ذرا جلدی تھیل گیا۔ ای دوران ایک عجیب واقعہ ہوا۔ روشی کم ہوتے ہی پہاڑی غاروں ہے بڑے بڑے اڑو ہے نکل کرواوی میں سمیلنے لگے۔ بداڑو سے جسامت میں اتنے بڑے تھے کہ ان میں سے سب سے جیموٹا ہاتھی کو سالم نگل سكتا تھا۔

رُخ برندہ ان کا جانی وحمن تھا۔ دن کے وقت سے اسے اس وتمن سے بیجنے کے لیے غاروں میں جھے رہتے اور اندھرا ہوتے ای وادی میں جاروں طرف رینگنے لگتے۔ یہ برا ای مصیبت ناک منظر تھا۔ سانب جاروں طرف بڑھ رہے تھے اور ان کی پھنکاروں ے سارا ماحول کونے رہا تھا۔

مجھے اور تو کھی مجھ نہ آیا، میں آستہ آستہ بیجھے بنے لگا اور آ خرکار ایک چنان ہے آ لگا۔ سانی تیزی سے آگے بڑھ رہے

تھے۔ اس چٹان میں ایک جیونی س کھوہ تھی جو سیکھے اور نیجے کو بن ہوئی تھی۔ اس میں ایک آوی مشکل سے ساسکتا تھا۔ میں فورا کھوہ کے اندر سرک گیا اور اس کے دھانے کو ایک پھر سے اس طرح بند کر کیا کہ ہوا آئی رہے۔

از دھے رات بھر وادی میں بھٹکارتے بھرتے رہے اور میں بھی ساری رات کھوہ میں چھیا رہا۔ مجھے لیہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ رات میں نے کس قدر خوف اور اذبیت کی خالت میں بسر کی۔

صبح جب سورج نکلا آور روشی میسلی تو سے بلائیں والیس غاروں میں گئیں۔ میں بھی کھوہ سے نکل آیا اور ایک بیتر پر بیٹے کرسو چنے لگا كه خدايا! اب من كيا كرول؟ ميرے پاس جو آخرى كھانا بياتھا وو میں کل کھا چگا تھا۔ رات مجرسویا نہ تھا۔ اب مجبوک اور تھکن ہے میرا یُرا حال تھا۔ میں نے اللہ کو یاد کیا کیوں کہ اب صرف وہی میرا كارساز ره كيا تها\_ اتن درييس سورج ذرا أوير چره آيا اور اس كي زم زم کرنیں ساری دادی کو چیکانے لگیں۔

میرے سامنے ہزاروں رنگ برنے ہیرے بڑے تھے لیکن مجهدان كى كوئى طلب نديمى بلكه ميرا ول توبيد كبدر بالخفا كه كاش كوئى محص مجھ سے میرارے میرے لے لے اور ایک وقت کا کھانا وے وے۔ انسانی فطرت بھی عجیب ہے۔ جب میرے یاس کھانا تھا تو ایرول کی طلب تھی، اب میرے ملے این تو کھانے کی جاہت ہے۔ کیوں کہ رات مجر جا گا تھا اس لیے فورا آتھ لگ گئے۔ امجی جھے سوے ہوئے تھوڑی ویر ای ہوئی تھی کہ کوئی چیز رھم سے میرے قریب آ کر گری۔ میں نے اُٹھ کر دیکھا توہ گوشت کا ایک بڑا سا کے

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

منگڑا تھا۔ ای دوران قریب ہی ایک اور گوشت کا ٹکڑا آ کر گرا۔ پھر جو اُوپر نگاہ کی تو دیکھا کہ کئی اس طرح کے بڑے بڑے نکڑے چٹانوں پر سے لڑھکتے جلے آرہے ہیں۔

میں نے بعض ملاحوں سے ہیروں کی وادی کے بارے میں سا تھا۔ اس وقت میں ان سب باتوں کو خیالی قصے بہھتا تھا اور کہتا تھا کہ بھلا ایسے بھی ہوسکتا ہے لیکن اب یقین کیے بغیر جارہ نہ تھا کیوں کہ میں خود ہیروں کی وادی میں موجود تھا۔

میں ان گوشت کے کروں کے بارے میں بھی جانتا تھا۔ بات

ریقی کہ اس وادی کو ' عقابوں کی وادی' بھی کہتے تھے کیوں کہ ان

بہاڑوں کی چوٹیوں میں کثرت سے عقاب رہتے تھے۔ تاجر اوگ

تازہ گوشت کے بڑے برے کرے کاٹ کر وادی میں پھینکے۔ ان

کروں کے ساتھ ہیرے جواہرات چمٹ جاتے۔ عقاب گوشت کی

تلاش میں وادی میں اُترتے اور ان کروں کو اُٹھا کر اپنے گھونسلوں

تک لے آتے۔ تاجر منہ سے آوازیں نکال نکال کرشور مجاتے اور

عقاب کو اپنے گھونسلے سے اُڑنے پر مجبور کر دیتے۔ پھر گوشت پر

چیکے ہوئے جواہرات اُتار لیتے۔ اس طرح تاجروں کو ہیرے مل

میں نے فورا اوھراوھر ہے کچھ ہمیرے اکٹھے کیے اور اپناتھیلا ہر
لیا۔ پھر میں نے ایک گوشت کے طرح ہے ساتھ اپنے آپ کو اس
طرح باندھ لیا کہ میں اس کے نیچے چھپ سا گیا۔ میں نے اس بات
کا دھیان رکھا کہ تھیلا بھی میرے ساتھ مضبوطی سے بندھا رہے۔
جلد ہی عقابوں نے وادی میں اُڑنا شروع کیا۔ ایک عقاب
اس ظرے پر بھی جھٹا جس کے ساتھ میں بندھا ہوا تھا اور پنجوں
بین وبا کراوپر کی طرف اُڑا۔ اس طرح میں عقاب کے گھونسلے تک
بین وبا کراوپر کی طرف اُڑا۔ اس طرح میں عقاب کے گھونسلے تک

کُی آدی اُو پُی اُو پُی اُو پُی ہے ہُنگم آوازوں میں شور کرتے ہوئے گھونسلے کی طرف آتے اور وہاں مجھے بیشا دیکھ کر جیران رہ گئے۔ انجی وہ پچھ بھی نہ یائے تھے کہ میں نے ان سے کہا: ''خدا کے بندو! گھبراؤ مت، میں عام انسان ہوں۔ پہلے میری کہانی س لو پھر جو جی جا ہے کرنا۔''

یہ کہہ کر میں نے شروع ہے اب تک ان کو اپنی ساری داستان کہہ سائی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور ابنے ساتھ ابنے ٹھکانے پر کہہ سنائی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور ابنے ساتھ ابنے ٹھکانے کا لے آئے۔ یہاں آ کر سب سے پہلے مجھے کھانا کھلایا اور سونے کا موقع دیا۔ جب پیٹ بھرا اور آ رام بھی ہوگیا تو مبری طبیعت خاصی بحال ہوگئی اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔

ریاجر جلب نای شہرے آئے تھے اور بڑے انجھے لوگ تھے۔ ہمر میال جب عقابوں کا انڈے سینے کا موسم ہوتا تو یہ یوں ہی اس وادی میں آئے تھے اور اسی طریقے سے ہیرے حاصل کرتے تھے۔ میں گئ دن ان کے ساتھ رہا اس دوران میں نے وادی سے حاصل کیے سے ہوئے ہیرے ان سب کے ان ہیروں سے میں نے دیادہ تیم سے دیادہ تیم سے ان سب کے ان ہیروں سے زیادہ تیم سے کے سے ہو انہوں نے ابھی تک حاصل کیے تھے۔ سے زیادہ تیم سے کا ارادہ کیا لیکن جانے سے پہلے کی ارادہ کیا لیکن جانے سے پہلے ایک نیک کام یہ کیا کہ وہ سارے ہیرے ان تاجروں کو بخش دیئے کیوں کہ وہ سے میری جان بیکی تھی۔ ایک نیک کام یہ کیا کہ وہ سے میری جان بیکی تھی۔ ایک نیک کام یہ کیا کہ وہ سے میری جان بیکی تھی۔ تاجر انہوں کو بخش دیئے تھے۔ اور انہی کی وجہ سے میری جان بیکی تھی۔ تاجر انہوں کی تھے یا کہ بہت خوش ہوئے اور اصرار کیا کہ کم از کم

ایک ہیرا ہو گیل خود تھی رکھ لول۔ میں نے ان کے اصرار سے مجبور ایک ہیرا لے لیا۔ پھر وہ مجھے قربی بندرگاہ تک چھوڑ آئے۔
میں وہان سے بھرہ آیا اور بھرہ سے پھر بغداد اپنے گھر واپس آگیا۔ وہ ایک ہیرا جو میں اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ میں نے شہر میں فروخت کر دیا۔ مجھے اس کے بدلے وھیروں اشرفیاں ملیں۔ میں نے یہ وولت حاصل کر کے پہلا کام یہ کیا کہ اس کا ایک تہائی دھسہ غریوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر سارے شہر کی دعوت کی اور آئیس اپنے اس حریت ناک سفر کے بارے میں بتایا۔ لوگوں کو میری کہائی کا یک سفر کے بارے میں بتایا۔ لوگوں کو میری کہائی کا گئین نہ آیا لیکن جب انہوں نے اتنا بیش قیت ہیرا دیکھا تو مان گئے۔ اس طرح میرا دوسرا سمندری سفر جو پہلے سے بھی زیادہ دل چپ اور انوکھا تھا، اپنے انجام کو پینچا۔



دو خروارا فراسی بھی مزاحمت کی یا جالا کی دکھانے کی کوشش کی تو سے بین اتاردوں گا۔ سمجھا" رات کے گئی اندھیرے اور خاموشی میں احرکی آواز گرنی پر وفیسر انوار جو کہ یو نیورٹی میں بڑھاتے ہے، اجا تک وو گھیرو نو جوانوں کے تین پستول ہاتھ میں بڑھاتے ہے، اجا تک وو گھیرا گئے۔ زات کا ایک بجنے کو تھا اور وہ اپنی بیٹن کی واپسی کا انظار کر رہے سے جو سلاب زدگان کے لیے لگائے بیٹنی کی واپسی کا انظار کر رہے سے جو سلاب زدگان کے لیے لگائے سینی کی واپسی کا انظار کر رہے سے جو سلاب زدگان کے لیے لگائے اندادی کیمب میں ڈاکٹری کے فرائش سر آنجام و برای تھی۔ اس اچا تک افراد سے آئی وجہ سے وہ دروازہ کھلا جھوڑ آئے شے۔ اس اچا تک افراد سے انہیں اپنی خلطی کا احساس ہوا، آخر ہمت کر کے وہ بولے: ''کون ہو انہیں اپنی خلطی کا احساس ہوا، آخر ہمت کر کے وہ بولے: ''کون ہو آئی اور کیا جا ہے ہو؟''

'' یکور مہیں، انگل! صرف پناہ جاہتے ہیں۔' دوسرا نوجوان عثمان بولا۔'' تھوڑی دہر تک حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو ہم چلے جا کمیں گے۔''

"بناه السبب بول الكرتم بناه كے متلاقی ہوتو میں نے تہمیں بناہ دی ہے۔ اب بدلیستول تانے كيول كھڑ ہے ہو؟ بنج كرواسے، اگر ميرى بيني آئي تو در جائے گا۔" اس مرتبدان كالهجہ بھى كرخت ہوگيا۔

"سوری انکل! لیکن این حفاظت کے پین نظر میں یہ ینچ نہیں

کرسکنا۔ اس مار بھی عثمان ہی بولا جب کہ احمر اپنی کائی بکڑے کھڑا رہا جس سے خوان کے قطرے زمین پر گر رہے ہتھے اور پروفیسر انوار کی نظریں اس برجم گئیں۔

" مسلمان ہو، تمہیں سرمعلوم ہونا جاہیے کہ مسلمان ہوں تہہیں سرمعلوم ہونا جاہیے کہ مسلمان ہوت جب جب سے بڑھ کراس کی حفاظت کرتے ہو۔
ہیں۔ دیسے لب و لیج سے تم لوگ بردھے لکھے معلوم ہوتے ہو۔
میں جانتا ہوں کہ گردیرہ روزگار نے تہہیں اس دورا ہے یہ لا کھڑا کیا ہوگا۔ " یہ کہتے ہوگئی کردیرہ نے الماری سے فرسٹ ایڈ بکس ذکال ہوگا۔ " یہ کہتے ہوگئی کردی اور پولیس کی گئی گولی نکالے گئے۔

''انگل! رہنے دیں ، معمولی سا زخم ہے، خود ہی جمر جائے گا۔
آب زخمنت نہ کریں۔'' عنان کے کہنے پر پروفیسر نے جران کن نظروں سے اسے دیکھا اور ہوئے : ''تم اسے معمولی کہہ رہے ہو، جائے ہو کہ اگر تمہاری ماں اسے دیکھ کے تو وہ اپنے ہوئی وحواس کھو بیٹھے گی مگرتم اس سے نادافف ہو کیوں کہ تم بیں آحیاس نہیں۔'' کھو بیٹھے گی مگرتم اس سے نادافف ہو کیوں کہ تم بیں آحیاس نہیں۔'' رہنے دیں! جمیں کوئی شوق نہیں لیکچر و پیجر سے کا۔ مہمان کی سوق نہیں لیکچر و پیجر سے کا۔ مہمان کی سوق نہیں لیکچر و پیجر سے کا۔ مہمان کی سوق نہیں لیکچر و پیجر سے کا۔ مہمان کی سوق نہیں لیکچر و پیجر سے کا۔ مہمان کی سوق نہیں گھور رہا تھا۔

" من اوگول نے کھانا گھایا ہے؟ نہیں بنای چلوشانا کی انظوا مند باتھ دھولو، میں مائیکرو دیو میں کھانا گرم کر کے لانا ہول۔" انہوں

نے بات کو گول کرنے کی کوشش کی تو احمر بول اُٹھا: "اس پر عثان بہت چلی گئی ہے، اب ہمیں جانا چاہیے ..... اُٹھوا" اس پر عثان بہت شیٹایا کیوں کہ اے زوروں کی بھوک لگی تھی اور اس کی شکل دیدنی تھی۔ "اس میں زحمت کی کوئی بات نہیں، تم لوگ میرے بیٹے کی طرح ہو۔ اُٹھواور ہاں، اگر تمہیں سے خدشہ ہو کہ میں کھانا لینے جانے کے بہانے تمہیں بکڑوا دوں گا تو تم شوق سے میرے ساتھ جا سکتے ہو۔" پروفیسر کی آئی جیس نم ہو گئیں، شاید انہیں اپنا کھویا بیٹا یا خاندان ہو۔ "پروفیسر کی آئی جیس نم ہو گئیں، شاید انہیں اپنا کھویا بیٹا یا خاندان یا آگیا تھا۔ وہ جلدی سے بلیٹ گئے۔

''یارا ایس باتوں میں بے اختیاطی اچھی نہیں، چل اُٹھ ا بھاگ چلیں۔'' احمر نے عثمان کو کہنی ماری تو وہ بولا: ''نہیں، پردفیسر ایسے آدمی نہیں، ورنہ وہ تمہارا زخم اتن محنت سے صاف نہ کرتے اور نہ مرہم پئی کرتے۔'' ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ انہیں پردفیسر کے بلانے کی آواز سائی دی تو وہ جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر کچن میں علے گئے۔

''اب! میہ مائٹکرو ویو نے کتنی آسانیال پیدا کر دی ہیں۔ آجاؤ، لوتمہارا میہ شک بھی دُور ہو جائے کہ کھانے میں کہیں زہر نہ ہو۔'' میہ کبہ کر پروفیسر نے ووٹین چھے منہ بھر کے چاول کھائے۔

"انكل! شرمتده تو نه كرين " احمر بؤلا تو پروفيسر في مسكرات مسكرات موع كبا: " مم لوگ بهت بهادر موه كنن خطرات سے كھيلتے مون و يسے كتنا يڑھے ہو؟"

"دمیں ایم اے اسلامیات اور عمّان ایم اے مطالعہ پاکستان کر چکا ہے۔" اہمریہ کر چپ ہو گیا گرعمّان بول اُٹھا: "انگل! ہمیں غلط نہ سمجھنا، ہم نے سوچا تھا کہ ایم اے کے بعد ہمیں نوکری مل جائے گی کیوں کہ ہمارے والدین کو ہم سے تو قع تھی کہ ہم ان کے اللہ کی کوری کہ ہمارے والدین کو ہم سے تو قع تھی کہ ہم ان کے لیے کما کر لا میں کے گر ایسا نہ ہو سکا۔ پھر ہم نے ابنا حق الیے کی فاطر ڈاکہ زنی کا پیشہ اختیار کیا۔" یہ کہتے ہوئے اس کی آواز رندہ کا خاطر ڈاکہ زنی کا پیشہ اختیار کیا۔" یہ کہتے ہوئے اس کی آواز رندہ کا میں اٹک گیا ہو۔

"اگرشهیں لیکچر نہ لگے تو میں شہیل اپنی کہانی ساؤں؟" پریم آنکھوں سے پروفیسر ہولے تو عثان فورا بول اُٹھا و مضرور انکل! کیوں نہیں .....ضرور سنائیں۔"

''یہ 1947ء کی بات ہے جب میں یو نیورٹی گا طالب علم تھا۔ 3 جون کا منصوبہ برٹش گورنمنٹ پاس کر چکی تھی۔ پٹیالہ آور

دومری جُلہوں کا بیہ حال نفا کہ جبکہ جبکہ شعلے فضادی بیس بلند ننے، آگ کے ۔۔۔۔۔ لڑائی جھڑ ہے، لوٹ مار، عصمت دریوں کا بازار کرم تھا۔ خون کی ندیاں بہدرہی تھیں۔ لوگوں نے نشل مرکانی کرنا شروع کر دی۔ پاک سرز مین کی جانب، میں اپنے بھائی اور جگری ماروں کے ہمراہ اینے محلے کی حفاظت پر معمور تھا۔ 11 اگست کی رات ا جانک فضا گولیوں کی آواز ہے گونج اُنٹی۔ مسلح افراو، سکھوں اور ہندوؤں کے جھتے نے ہمارے ملے پر بلہ بول دیا تھا۔ رات کے اندھرے کا فائدہ اُٹھایا گیا تھا۔ سے ٹولی راوال ووال تھی اور ہم برسر پريار جوال مردي سے لاتے برائے بنيان تك كه والد صاحب شدید زخی ہو گئے۔ کسی طرح انہیں اسپتال پہنجایا کیکن اس جھڑپ میں میں اپنی تنین بہنوں اور اوالدہ کو نہ جیا سکایا ان کی خون میں لت بت لاسول كو لقيه لأشول كي ساته وفنا ديا مكر كيے .....؟ أيك دوسرے کے اوپر ڈھیر لگا کے، ایک بڑے گڑے ہے ہیں ہے گوروکفن الشیں، صرف ان کو بے جرمتی ہے جانے کی خاطر .... پھر یا کستان كا اعلان مو كيار جرارت لات، مارے سارے ساتھى شہيد مو كئے، قربان ہو كئے۔ بيس اور نار ن كئے ۔ ايك عيسائى برادرى نے رات کے اندھیرے میں ہمیں جھیا کر بھگا دیا مگر ایک سکھ نے ہمیں و کھے لیا اور اب کی بار قضا نگار کی آئی تھی تا والیہ کے باس بمشکل بہنچا نو ایک براش رکورٹر ان کے باس کھڑا تھا۔ تار کی موت کاس کر ان کی حالت غیر ہوگئی اور وہ بوالے ''اب سے جھاسنے کا وقت ہے۔ میری شریک حیات، بیٹیوں کے بعد اب میرا لخت جگر بھی مجھ ہے چھین آنیا گیا ہے۔ آپیے برکش ہندو گئے جوڑ ..... انوار .....کسی ..... طرطرطرن على على على على على المنان الأناء مجھے بلا ۔۔۔ رہا ہے ۔۔۔! '' پھر بجو، لائیہ، چنگی اور امی کی طرح ابو بھی مجھے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے۔ ان کی ہدایت کے مطابق . مین وطن کی جانب روانه ہوا۔

رائیے میں بہایت دل خراش مناظر دیکھے۔ ہرسمت جیوں کا عالم تفاد تکواروں کے سائے میں ہم چھپتے جھپاتے چلتے رہے۔

اگ کے شعلے آسانوں کو جھو رہے ہتے۔ بستیاں جل رہی تھیں،

عربتیں لٹ رہی تھیں، لاشیں بھری تھیں، سرکٹ رہے ہتے، فاندان اجر رہے تھے، فاندان اجر رہے تھے۔ پھر میں پاکستان پہنے گیا جس کی خاطر سب

یکھ لٹا آیا تھا۔ ہم نے شکر کے تبدے کیے۔ ہم میں توصلہ تھا، آنسو ہر چہرے پر تھے۔ پھر میں نے وطن کے لیے تعلیم وتف کر دی لیکن ہم چھے کیا خبرتھی کہ ایک بار پھر میرا خاندان گئے والا ہے۔ 1971، میں جب مشرتی برگال علیحدہ ہوا تو میرا بیٹا، شریک حیات جھے سے پھین لیے گئے۔ نرگس کو بچانا خود زخی ہوا گر پھر دوسری بار خاندان پہنچا۔ قربان کر کے نے یا کتان پہنچا۔

زئس کو میں نے وطن کے لیے اور کر مرفے کا احمال دلایا۔

یکی دجہ ہے کہ آدھی دات گرر جانے کی پرواہ کیے بغیر وہ امدادی

سرگرمیوں میں پیش پیش ہے۔ یہ خونی دشتہ نہیں، احمال کا دشتہ

ہو جس کی اس نے لان رکھی ہے۔ آئکھیں نیند سے بوجھل ہیں،
جسم تھکن سے پھور ہے گر اسے پرواہ نہیں۔ اور اسک تم ہو

کہ مطالعہ پاکتان اور اسلامیات میں ایم اے کرنے کے باوجود

اس کی اساس نہیں جھ پائے۔ تم لوگوں میں جھے میرا بیٹا نظر آیا تو
جھے لگا کہ ابھی جھے پھر خاندان قربان کرنا ہے۔ خدارا اس ملک کو

بیا لو۔ خدارا! راہ راست پر لوٹ آؤ۔ خونی رشتے سے نہ سبی،
احمال کے دشتے کے ناطے بی سبی۔ ان کی بیکی ہندھ گئی، وہ زار و

قطار رو رہے تھے، انہوں نے ہاتھ جوڑ رکھے تھے جب عثان نے
قطار رو رہے تھے، انہوں نے ہاتھ جوڑ رکھے تھے جب عثان نے

ان کے ہاتھ بکڑ کیے۔

ان میں جرانی کی لہر دوڑ گئی۔ وروازہ کھلا نؤ نرگس کھڑی تھی ، بولی: ( ان میں جرانی کی لہر دوڑ گئی۔ وروازہ کھلا نؤ نرگس کھڑی تھی ، بولی: ( "ابوا صبح ہونے کو ہے، آپ سوئے نہیں.....؟"

"واقعی! صبح ہونے والی ہے، میرے کچھ سٹوؤنٹس مجھ ہے ملے آئے ہے ہے، پہاری سلے آئے ہے ہے، پہا ہی مہیں چلا، تم سے ملنا چاہ رہے ہے۔ تہماری الدادی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔" بروفیسر الوار مسکرا دیئے تو احمر اور عثمان کا سر پشیمانی سے جھک گیا۔ وہ بمشکل بول الدی سر الدی سر الدی سر الدی سر الدی سر الدی سر الدی الدی سر الدی سر الدی سر الدی سر الدی الدی سر الدی سر الدی سر الدی سر الدی الدی سر الدی الدی سر ا

 $\Delta \Delta \Delta$ 

# 

محد سليم مغل، قصور \_عبدالله شعيب، لا بهور \_محمد گو ہر دين قادري، كامو يكے \_ ايمن اظهر، لا بور \_ ماريه ناصر، كلور كوث \_محمد عاليان ليافت، منجن آباد \_ فائز ه رضا، تجرات \_ ام کلوم، سیال کوٹ \_ علیان جشیر، لا مور۔ وردہ زہرہ، جھنگ \_ احمد شیراز، فاروق آباد \_ حافظ محمد زکوان، بہاول پور محمد منیب انور، شیخو پوره - محمد عثان، وزیر آباد - میان محمد عبدامنعم ، فیصل آباد - مریم علی، فیصل آباد - شائم سهیل، راول پنڈی - شاہ زیب، شعیب، گوجرانواله - لائبه نذیر، لا بور- محد مبشر شاه، كوباث - محد حسنين نديم، ائك - ضه امتياز، راول پنڌى - فروا خرم، گوجره - صباحث فاطمه، اوكارُه - امشاح فيصل، اسلام آباد - محمد عثمان اكرم، گوجرانواله ـ فاطمه آفرين، گوجرانواله ـ ربيعه آفماب، ايبث آباد ـ بإجرابراجيم درك، راول پنڌي صدافت علي، لامور ـ عبدارحن احمد، لامور ـ سیده فیھا فاطمه شیرازی، کوٺ مومن محمد نعمان پوسف، کنجاه په زوبیه احمد، کراچی په خاور اقبال، میانوالی په زین احمد قریشی، فیصل آباد په نعمان آصف، اسلام آباد \_ دلید طیب، خوشاب \_ رانا بلال احمد، بھر \_ جویر بیسعید، راول پنڈی \_ زہرہ عاتکیہ،شور کوٹ \_ حمز د ابوب، کراچی \_ فتح محمد شارق، خوشاب \_ سیدتیمور على، خالد، جھنگ صدر تحریم عائشه خان، سابى وال ـ انقه فجرظفر قریثی، میرپور، آزاد کشمیر تسنیم عبدالمجید، راجه جنگ ـ فجر خان، نوشهره ـ رمشاءعبدالصمد، لا مور \_ يشل راشد، راول پندى \_ منت عبدالواحد، لا مور \_ صباحت فاطمه، محد حسان، ميان وال يمد اسيد، جهلم \_ بوسف قيصر، لا مور كينك \_ عادل كمير، راول پنڈی۔سیدہ نور امنتنی، راول پنڈی۔عزت مسعود، فیصل آباد۔ آمندسلام، اسلام آباد۔حراسعیدشاہ، جوہراآباد۔ زوہیب خالد، میر پور۔محد ذیبان، بهاول بور - تد صهیب شامد، راول پنڈی- آمندشنراد، گوجرانواله- عائزه ندیم، لاهور محد توبان، بهاول پور نره طاہر بث، مجرات - عبدالرافع، بهادل بور \_ فطنه فاطمه، اسلام آباد \_ محمد عثان، کامو نظے عمر فاروق، گوجرانواله \_ تحریم احمد، راول پلڈی \_ ندا خان، پٹاور \_ حریمہ صدیقی، راول پنڈی \_ رامین رضوان، راول پندی آمندر حلن، لا مور عفیفه مریم، چکوال فرطین شنرادی، گوجرانواله و احد محمود، راول پندی و ایشع طارق، گوجرانواله و اکرم، موجرانواله ـ ارفع اختر، راول پندى ـ رميشدنور، اسلام آباد ـ محد ريان، فيصل آباد ـ عبدالمومن، بهاول پور ـ آمندرانا، سايي وال ـ وجاح باجد، قصور \_ محد رضوان ، میانوالی و محد طظله سعید ، فیصل آباد \_ مقدی چوبدری ، راول پندی وسن احمد چوبدری مخین آباد \_ احد حسن قادر ، لا مور \_ حافظ محمد خبیب منیر ، لا ہور۔ عابد رحمان، لا ہور۔ زینب ناصر، فیصل آباد۔ حاجی منور حسین مغل، گوجرانوالہ۔ عالیان علی، لا ہور۔ سیدمحد منصور، بہاول بور۔ محمد عبدالله، لا ہور۔



''مد تر بیٹے! درزی سے نئے کیڑے تو لے آؤ تا کہ کل عید پر پہن سکو''

"جی ای ایجی گیا۔" مدرز نے ای سے پہھ رقم کی تاکہ درزی کو سلائی دے کر اپنا نیا سوٹ لے آئے اور درزی کی دکان کی طرف روانہ ہو گیا۔

مرشر اپنے والدین کا اِکُوتا بیٹا تھا۔ نہایت ہی الکُق، ذبین اور ہونہار شاگروتھا۔ مرشر پانچویں جماعت کا طالب علم تھا اور والدین اور اُستادوں کا فرماں برواریھی تھا۔ مرشر نے اپنی زندگی کے پچھ اُصول بنا رکھے تھے۔ ووکھیل کے وقت کھیل اور پڑھائی کے وقت پڑھائی ۔ کرتا تھا اور اس نے دوست بھی اچھے اور نیک بنا رکھ تھے۔ مرش اپنے دوستوں کے ہمراہ ورزی کی دکان پر پہنچا، ورزی نے اس سے ملائی وصول کی اور سوٹ تھا دیا۔ مرش کے دوشتوں نے اس کے شے ملائی وصول کی اور سوٹ تھا دیا۔ مرش کی دوشتوں نے اس کے شے موٹ کی بہت اچھا ، مرش اپنی میں تربہت نوش ہوا اور کہا۔ موٹ کی بہت اچھا ، فرز اپنی سے تربین کر بہت فرش ہوا اور کہا۔ جب کی تو ایف من کر بہت فوش ہوا اور کہا۔ دوستی اچھا ، فرز اپنی سے نوش ہوا اور کہا۔ دوستی اچھا کی نوٹ اپنی ایک کی تعریف من کر بہت فوش ہوا اور کہا۔ اور آپ لوگوں کو بتا ہے گئی نے اپنی جب بخری تو ابنا کراچی سے خرید کر لایا تھا اور آپ لوگوں کو بتا ہے گئی نے اپنی جب خری تو ابنا کراچی سے خرید کر لایا تھا اور آپ لوگوں کو بتا ہے گئی نے اپنی جب خری تو ابنا کراچی سے خرید کر لایا تھا اور آپ لوگوں کو بتا ہے گئی نے اپنی جب خری تو ابن اس لیے میں نے اس اور آپ لوگوں کو بتا ہے گئی نے اپنی جب خری تو ابنا کراچی سے خرید کر لایا تھا کر زیادہ ہوجھ ڈا لئے نہیں دیا۔ پر زیادہ ہوجھ ڈا لئے نہیں دیا۔ پر زیادہ ہوجھ ڈا لئے نہیں دیا۔ پر زیادہ ہوجھ ڈا لئے نہیں دیا۔ پ

وہ سارے دوست باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچا نک انہوں نے ایک اعلان سنا جو کہ گاؤں کے ایک اسکول میں سے آ رہا افا۔ "گاؤں والوا قبط سالی کی وجہ سے تھر بارکر سے پچھ لوگ، بوڑھے اور بچے ہمارے گاؤں کے اسکول میں آپ کی امداد کے منتظر ہیں، لہذا سب گاؤں والوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ حسب تو قبق ان غریب اور لاچار لوگوں کی مدد سیجے اور تو اب دارین حاصل سیجے ۔"

ا مدار اوراس کے دوستوں نے جیسے ہی اعلان سنا تو د یکھا کہ ہر اوراس کے دوستوں نے جیسے ہی اعلان سنا تو د یکھا کہ ہر طرف چی نیکار ہے، بھوک سے بلکتے ہوئے چیوں نے بیچا اپنی اپنی مادک کی گود میں رورہے ہیں۔ لاچار و مجبور ما ئیس حسرت و بہی سے ادھراُدھر تک رہی ہیں تاکہ کہیں سے اللہ کا کوئی نیک بندہ ان کی مدد کو آن پہنچے۔ سامنے کھے بوڑھے لوگ اپنے لیے خیمہ لگا رہے ہیں۔ مدنز اور اس کے دوستوں نے اپنے تھری بھائیوں کی بیہ حالت دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے۔ وہاں پر انہوں نے ایک اور تمانیا بھی دیکھا۔؛ وہ دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے۔ وہاں پر انہوں نے ایک اور تمانیا بھی دیکھا۔؛ فود دیکھ رہے کے محالی اپنی اپنی فدمات سرانجام وے رہے تھے کہ کہیں سے حکومت کے کچھ سیای فدمات سرانجام وے رہے تھے کہ کہیں سے حکومت کے کچھ سیای فدمات سرانجام وے رہے تھے کہ کہیں سے حکومت کے کچھ سیای فرات سرانجام وے رہے تھے کہ کہیں سے حکومت کے بچھ سیای فرات موال ہوئے اور وہاں پر موجود قبط سالی سے متانز تھری لوگوں کو جھولے والے اور تسلیاں دیتے رہے اور میڈیا کے سامنے کچھ

125 125 J

حوالے کیا۔ جب معصوم بیکوں کو دودھ ملا تو وہ خوشی سے کھل اُسٹھے۔
انبیں خوش و مکھ کر ان کے ماؤں کی خوشی اور مسکراہٹ قابل دیر تھی۔
بیکون کے دودھ بیا تو وہ خوش ہو کر مدثر اور اس کے دوسنوں کی
طرف و کیھنے گئے۔ شاید اپنی معصوم زبان میں ان کا شکریہ ادا کر
رہے ہوں گے۔

مرثر اور اس کے دوستوں نے پورے گاؤں کا چکر لگایا اور گرم کھر جا کر قبط متاثرین کے لیے چندہ اور پچھے کھانے ہیئے کا سامان اکشا کرتا شروع کر دیا، حالاں کہ مدتر کے گاؤں کے اکثر لوگ غربت کی زندگی بسر کرتے متے لیکن مدئر سے دیکھ کر جبران رہ گیا کہ سب سے زیادہ امداد دیئے والے وہی غریب لوگ تھے۔ مدئر نے غریب گاؤں والے لوگوں کے جذبے کوسلام کیا۔

شام کو جب وہ خال ہاتھ آیا تو اس کی آئی سے پوچھا۔ ''جیٹے! درزی کے کپڑے سلائی مہیں کیے، کیا ''' آردہ وی ن گائی ہے۔ یہ میں افلاس پر قد ہمیں کا کہ دا

ار الرائی اگر کوئی ضرورت مند جمیں نظر آنے تو جمیں کیا کرنا جا ہے؟"
مدر کے اس سوال پر وہ چونک سی گئی۔ '' بیٹا! اگر کوئی ضرورت
مند نظر آئے تو فورا اس کی مدد کرنی جائے۔'' مدر نے کچھ سوچ کر
پیر کہا۔'' ای ! اگر عید پُرائے 'کھڑوں میں گزاری جائے تو کوئی فرق
منیں پڑے گا؟'' مدر کے سوال پر پیکر وہ چونک گئی۔



''ارے بیٹا،عیر لؤ ہو جائے گی تحرکیا بات ہے بڑآ ہے جھ سے پیم چھیا رہے ہو!''

دو تمیں ای ای ایس بات تہیں ہے، دراصل اہارے گاؤں کے اسکول ہیں ہتر سے رکھ غیر نو بی اسکول ہیں ہتر سے رکھ غیر نو بی اور نادار ہے آئے ہوئے ہیں نو بی سے کے بھی اپنا حصہ ڈالا اور اپنا نیا سوٹ دہاں پر موجود ایک غریب ہے کہ کو دے دیا اور اپنی جیب فرق آئی ۔ ای آپ نے ای نو سکوایا ہے کہ جمیں غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنی جا ہے، ای سے ادلا قوالی فوش ہوگا۔ ہیں نے بھی اللہ توالی کی رضا کی خاطر ان غریب جی فوق مولا کیا ہے۔ کی مدد کرنی جا ہے، ای اللہ توالی کی رضا کی خاطر ان غریب جی کی مدد کی مدد کی مدد کی ایک ہیں ۔ نے کیا غلط کیا ہوں۔

مرثری ای کی آئیر بھر آئی اور اس نے اپنے اس کو سینے سے لگایا اور کہا۔ "انہیں سینے! آپ نے ہاکش شخ کمیا۔ جھے گئر ہے آپ پر، آپ ایک شخ کمیا۔ جھے گئر ہے آپ پر، آپ نے میرا مرفئر سے بازر کر دیا۔ بے شک آپ ابھی چھوٹے بیں لیکن آپ کا جذبہ بڑا ہے۔ کاش ای ملک کے حکمران اور دولت مند اگر ایک بھی بہتے کی امداد آپ کے جذبے کے مطابات کریں تو اس ملک میں کوئی بھی غریب بچہ جو کا فرض اوا کر دیا۔ شکے امید ہے کہ آپ بڑے ہوکر اس ملک کا نام ضرور روشن کریں گے۔ اس ملک کا نام ضرور روشن کریں گے۔ اس ملک کا نام ضرور روشن کریں گے۔ اس ا

ای کی بات می کر مدر نے کہا۔ "آئیں۔" کی بات می کر مدر نے کہا۔ "آئیں۔"







یہ جیزیں خاکے میں چھی ہوئی ہیں۔آب ان چیز وں کو تلاش کیجے اور شاہاش کیجے۔

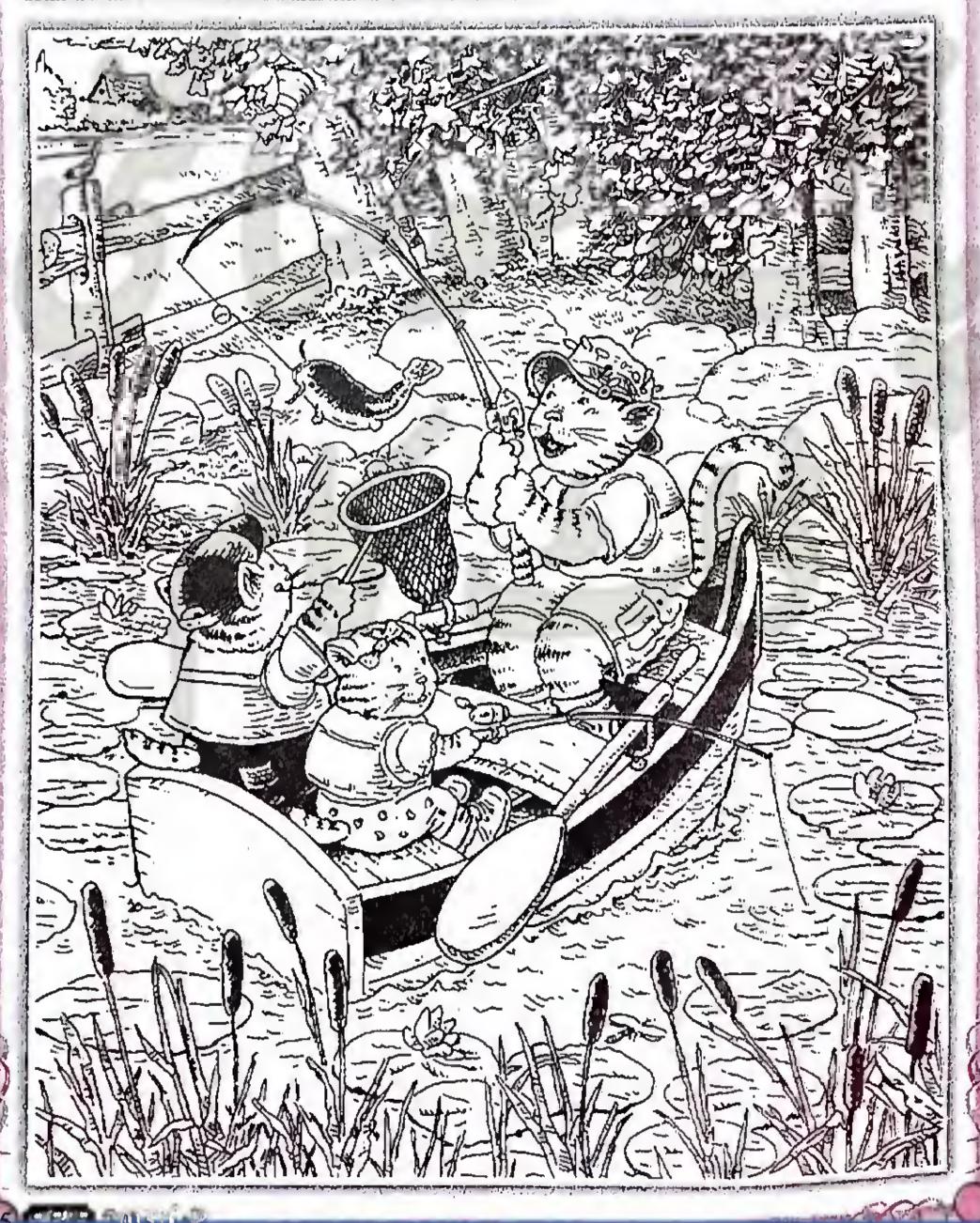

كبت بين بهي گوشت نه كهاتا تقا مزى اک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا یہ خوانِ تر و تازہ معری نے جو دیکھا اے مرغک بیجارہ، ذرا رہے تو بتا تو افسوس، صد افسوس که شامیں نه بنا تو تقتریر کے قامنی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے

بھل بھول یہ کرنا تھا ہمیشہ گزر اوقات شاید کہ وہ شاطر ای ترکیب سے ہو مات كمنے لگا وہ صاحب غفران 1 و لزومات 2 تیرا وہ گنہ کیا تھا یہ ہے جس کی مکافات؟ دیکھے نہ تر کی آئکھ نے فطرت کے اشارات! ے جرم ضیفی <sup>4</sup> کی سزا مرگ مفاجات! <sup>5</sup>

تظم: مال جبريل ابوالعلأمعري

کہتے ہیں کہ ابوالعلامعزی گوشت بالکل نہ کھاتا تھا اور صرف چھل بھول کھا کر گزر اوقات کرتا تھا۔ اس کے ایک دوست نے بھنا ہوا تینر اس کے پاس بھیج دیا کہ شاید کھا لے اور اس تدبیر ہے وہ جالاک آ دمی اپنی تتم نوڑ دے اور گوشت کھائے لگے۔ ابو العلا معرّی نے جو بیہ لذيذ ادرتر و تازه كھانا ديكھا تو وہ بولا۔

ا ال المرسكين پندے! ذرابي تو بتا كه تيرا وه كيا كناه تقا جس كى تخفيے بير مزاملى ہے كه پہلے تخفيے ذرج كيا كيا اور پھر آگ پر بھونا گیا؟ انسوس، جھے برسو بار انسوس کہ تو شاہین نہ بنا اور تیری آئکھ نے فطرت کے اشاردں کو نتیجھا۔ بیراشارے تو بڑے صاف اور واضح ہیں۔ تقذر کے قاضی نے تو ازل دن ہی سے بیفتوی اور فیصلہ دے رکھا ہے کہ کمزوری کے جرم کی سزا اچا تک اور نا گہانی موت کے سوا کی منہیں۔ اس دُنیا میں جو کمزور اور بے قوت ہیں، وہ اس طرح دومرول کا شکار ہوتے رہیں گے۔ اے برقسمت نیتر! اگر تو شاہین بنا ہوتا، اگر تو اپنے اندر شاہین کی می قوت پیدا کر کے بلندیول پر برداز کرتا رہتا تو پھر کسی شکاری کا تیر بچھ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔"

علامه اقبال في استظم ميں عربي محمشهور نابينا شاعر ابوالعلا معرى كي زندگي كا أنيك مشهور واقعد بيان كيا ہے۔ ابو العلا معرى كا اصل نام احد بن عبداللہ بن سلیمان تھا اور وہ جنوبی عرب کے قبیلہ تنوخ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس قبیلے کے بچھ لوگ ابینے وطن سے جرت کر کے شام کے ایک مقام معرة العمان میں جا ہے تھے۔ ابوالعلا وہین ۳۲۳ جری (۳۷۳ عبنوی) میں پیدا ہوا اور ای وجہ سے معری کہلایا۔ جھرمات سال کی عمر میں اسے چیک تکلی اور اس کے نتیجے میں اس کی بینائی جاتی رہی۔ اس کا حافظ بے حد قوی تھا۔ جو پچھین لیتا، وہ فوراً اسے یاد ہو جاتا تھا۔ پینیتیں سال کی عمر میں وہ بغداد گیا اور کوئی دو سال تک وہاں رہا۔ ایک بار بغداد کے ایک مشہور عالم سے کسی معاسطے میں بحث جھڑ گئے۔ معرّیٰ نے جب اپنی باتوں سے اسے لاجواب کر دیا تو دہ عالم پریشان ہوکر کہنے لگا۔'' بیرکون کتا ہے؟''

ابوالعلامعرى نے جواب دیا۔" بیروہ كتا ہے جے كتے كے ستر نام ياد ہیں۔"

بغداد میں دو سال گزارنے کے بعد ابو العلا واپس چلا آیا اور پھر گوشہ شنی کی زندگی اختیار کر لی اور پھر بھی اینے گھر سے باہر نہ لکلا۔ اس نے چھیاسی برس کی عمر پائی اور ۱۳۹۹ جری میں فوت ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس نے چالیس اکتالیس سال کی عمر میں گوشت کھانا بالکل ترک كروبا تفااور زندگى كے آخرى پينتاليس سالون ميں سنريوں اور مجلون كے سوا اور بھي نه كھايا۔

یا مداقبال نے ابوالعلامعری کی زندگی کا بیدواقعہ بیان کرتے ہوئے ہمیں خودمعری کی زبان سے زندگی کی بیاہم ترین حقیقت بتائی ے کہ اس وُنیا میں قوت و طاقت کی فرمال روائی ہے۔ یہال کمزور اور ضعیف کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ قوت اور ہمت ہی زندگی کے ہے مدن ریا ہے۔ جو توت اور ہمت سے محروم ہیں، وہ ای طرح دوسرول کے شکار ہوئے رہے ہیں۔ تیز ضعیف، کمزور اور توت و ہمت سے ا سامان ہیں۔ اس کے سرا اسے میں کہ پہلے اسے ذرج کیا گیا اور پھر آگ پر بھونا گیا۔ اگر وہ شاہین ہوتا، اگر وہ اپنے اندر شاہین کی سی قوت و ہمت کر کے آسان کی بلندیوں پر پرواز کرتا رہتا تو اس درد ناک انجام سے دوجار نہ ہوتا۔

2 کرومات: اس کے قصائد کا مجموعہ ہے۔ 3 مكافات: عوض، بدله 5 مرك مفاجات: انفاق يا نا كباني موت

1 غفران: رسالة الغفران معرى كى مشهور كتاب كا نام --- 4 جرم شيفي: كزدري كاجرم

2015 Bar = 2015 (46)

گیا۔ چند دنوں بعد زمین میں بوائی کا موسم آ گیا۔ دونوں بھائیوں نے خوب محنت سے بوائی کی۔ ان کی اس محنت کے منتیج میں ان کی فصل بھی ہڑی شان وار ہوئی۔ جب نصل آ گئی تو کھیت کے اندر ہی دو ڈھیریاں کر نی گئیں، ایک اناج کی ڈھیری بڑے بھائی کی تھی اور ایک اناج کی ڈھیری جھوٹے بھائی کی تھی۔ چھوٹے بھائی نے بڑے کو کہا کہ ہم رات کے وقت اناج کی ڈھیریاں اکٹھی کریں سے کیوں کہ دن میں بہت زیادہ گری ہوتی ہے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ تھیک ہے جیبا تم کہتے ہو کر لیتے ہیں۔ رات نے وقت دونوں بھائبول نے بور یوں میں اناج تھرنا شروع کر دیا۔ جب ایک بھائی بوری گھر جیموڑنے جاتا نو دوسرا اس وقت اناج کے باس ہی موجود رہتا تھا۔ جب بروا بھائی این بوری مجرر ہا تھا تو جھوٹا بھائی اس وفت موجور نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ میں تو بڑا ہوں کہیں سے ادھار لے کر گزارا کر اوں گا مگر چھوٹا بے جارا کیا کرے گا۔اس نے بیسوچ کرایے اناح میں سے کھھ اینے بھائی کی ڈھیری میں ڈال دیا۔ جب جھوٹا آیا تو اس نے بھی ای طرح سوچا کہ میرا بھائی تو گاؤں کا معزز آدمی ہے، اگر سال بھر کا اناج کم پڑ گیا تو کیا کرے گا۔ میں تو کسی سے قرض لے كر كزارا كرلوں كا مكر ميرا بھائى اگر كسى سے قرض لے كا تو اس كى عزت خراب ہو گی۔ اس نے بیسوچ کر تھوڑا سا اناج اُٹھا کر این بھائی کی ڈھیری میں ڈال دیا۔ دونوں بھائی ای طرح ساری رات بوریاں بھر بھر کے ڈھوتے رہے مگر اناج ختم نہ ہوا یہاں تک کہ مجمع ہو کئی۔ وہاں پر ایک بوڑھا آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا جس نے رات کے وفت ان کی بینتمام کارروائی دیکھ لی تھی۔ وہ بزرگ ان رونوں کے یاس جا کر بیٹھ گیا اور ان کو جا کر شاباش دی اور کہا کہتم جس طریقے سے رات کے وقت بوریاں اکٹھی کرتے رہے ہو، اگرتم اس طرح سے بوریاں انٹھی کرتے رہنے تو بیاناج ساری زندگی تک ختم نہ ہوتا۔ پہلا انعام 195 روے کی کتب

عظیم کتاب

خوله اعترا مندو دال

"احمد بینا وضو کر کے قرآن مجید کو بکڑنے ہیں۔" امی نے برت وھوتے ہوئے اسے کہالیکن احمد خاموشی سے نکل گیا۔
احمد ایک اچھا بچہ تھالیکن اس میں صرف ایک خام تھی کہ وہ قرآن مجید کو وضو کے بغیر ہی بکڑ لیتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی جب وہ یارے کا سبق بڑ گئے اگا تو اس نے قرآن مجید کو وضو کیے بغیر بکن مارے کا سبق بڑ گئے تا اس میں شرکہ دوہ اس سے قرآن مجید کو وضو کیے بغیر بکڑ لیا تا ہو بین مگر جب وہ اس



ایک دوسرے کا خیال

عمير محموده اوكاثره کسی گاؤل میں ایک بوڑھا کسان رہتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے۔ جب کسان بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے سویا کہ اسے بیٹوں کو تھیتی باڑی کا کام سکھا دوگ۔ اس تھٹنے اینے دونوں بیٹوں کو تحصیتی بازی کا کام سکھا دیا۔ پھراس طرح ذن گرزتے گئے۔ایک دن كسان بيار موكر خارياني يزيز كيا- چندون تك تو كسان بيار برا ربا لیکن تھوڑ کے دنوں بعد ہی وفات یا گیا۔ مرقبے شریعے اس نے اسپے بیٹوں کو ایک می نفیحت کی تھی کہ بیٹا ہر خال میں آیک دوسرے کا خیال رکھنا۔ کسان کی وفات کے بعد جنگ اس کی زمین کا حصہ نکالا سميا تو دونوں بھائيوں کو برابر رئين ملي دوا جمائي جو کہ گاؤں کا چومدری بھی تھا، اس نے سوچا کہ بیاز میں تو کافی ہے، ای سے آزام سے گزر بسر ہو جائے گی لین اس کا بید خیال چند سالوں بعد غلط ثابت ہوا۔ برے بھائی نے اپنا کر ارا کرنے کے لیے تھوڑی تھوڑی كر كے سارى زينى في دانى اور اس كے بعد غربت كى زندگى كرارنے لكا بجب كياش كے جھو كئے بھائى نے منت كر كے بجھ اور ربین بھی خرید لی۔ برا بھائی گاؤں کا معزز آدی تھا۔ اس لیے اس نے اپنی غریب کا ذکر کئی ہے منہ کیا لیکن اس کے جھوٹے بھائی کو بتا چل کیا کہ اس کا برا بھائی غربت کی حالیت میں زندگی بسر کر رہا ے اس نے سوچا جھے تو بہال کوئی جانیا ہی مہیں ہے کیل برے معانی کوسب آی جائے ایل اور عزت کرتے ہیں، کیوں ایم میں این آوسى زمن اليف بهائي كو والم دول أو الن ين اليا على كيار أبن النا این آدهی زمین اسے برے بھائی کو دیے دی سیلے تو برے بھائی نے انکار کیا لیکن چھوٹے کے زیادہ اصرار کرنے پر برا بھائی بھی مان

بھا گے جا رہی تھی۔" ناصر بھائی! کہاں کا اراوہ ہے؟" عثمان کو ما ہوا۔''بس! ہمیں ایک کام کے لیے ساتھ والے گاؤں جانا ہے۔'' ناصر نے بتیزی سے جواب دیا۔ ناصر نے موز سائنگل گاؤں سے ہٹ کر ایک گھر سے ذرا فاصلے ہر روک دیا اور فورا اولا: ''چلوعثان! میرے ساتھ ۔'' بکلی بند تھی، پورے علاقے میں سٹاٹا جھایا ہوا تھا کہ یکا یک ناصر نے اینے سامنے والے گھر کی د بیوار مجھلانگی اور عثمان کو بابرروك ديا\_"مين آرما مول-" ناصر ميكية كهيت اندركس كيا اور کے دمرِ بعد نمودار ہوا اور کہنے لگا: ''عثمان! دراصل میہ گھر والے گھر میں موجود نہیں، مجھے علم ہوا تو میں نے سوچا کہ ان کا فیمتی سابان كوشيخ بين " اور ساتھ بى ايك بھارى بھر كم صندوق عثمان كوتھانے لگا، لیکن عثمان بر گویا ناصر کے الفاظ بھی بن کر گرہے جینے اس کے جسم سے روح نکل می ہو۔عثان لڑ کھڑائی ٹانگوں اور کیکیاتے جسم کے ساتھ اسے ویکھنے لگا۔ ناصر، عثمان سے مخاطب ہوا: '' جلدی کروا اس وقت جميس كوني نهيس و كير رما-" ومنن مستنن سسنن كوئى ہے۔"عتان بولا۔"جلدى كرو سے تمہارا كيا مطلب! إلى وقت جميں الله ديم را ب-" عنان نے ناصر كو كورت بوت كما ناصر سكتے ميں آ گیا۔صندوق اس کے ہاتھوں سے گر گیا اور وہ عثان کے ساتھ لیك كر رونے لگا اور بولا: ''دوست! آن تو تم نے دوی كاحق اوا كر دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے ایک گناہ کیرہ ہے بیجالیا۔ میں ہر بُرے کام سے جو بُرا ہے تو ہر کرتا ہوں کیون کہ کوئی ویکھے نہ ویکھے الله تعالى تو جميل ديكي رما ہوتا ہے۔ " يہ كہتے ہوئے دونوں موٹر سائكل يرسوار بوے اور واليل علے گئے۔ تيرا انعام: 125 روپے كى كتب

رُائی کا بدلہ اچھائی میں

· عمار ایک بہت ہی برتمیز لڑکا تھا۔ مان باپ کے بے جا لاؤ پیار کی وجہ سے وہ بہت بگر گیا تھا اور ای وجہ سے بر معانی سے بھی الن كا دل احابث مؤگياندوه مرودت بالمركهيكارمتا يا بهي كسي كوتنگ ركرتا ربتان اس كى إن يرى عادتول كى وجد سے اسے كوكى بھى اچھا المبیل مجھتا تھا۔ اس کے بروی میں ایک ہفتہ پہلے ہی ایک نیالڑ کا آیا عاران كا نام احمد تفار ووائسية نام بى كى طرح ايك اجها لاكا تقار أحرايك بهت بى نيك، مجه دار اور مال باب كا اجها اور فرمال بردار بچہ تھا۔ ایک کی اچھی عادتوں کی وجہ سے وہ ہر پڑوی کی آئکھ کا تارا بن گیا تھا۔ جب احمد کو عمار کی بری عاوتوں کا بہا چلا تو اسے بہت

کی اچھی عادتوں کو دیکھتیں تو وہ چیہ ہو جاتیں مگر آج ان ہے رہا نه گیا۔ جب احمد بارے کا سبق پڑھ کر گھر آیا تو ای نے اسے دور تین تھیٹر رسید کیے کہ میں متہیں ہمیشہ کہتی ہوں کہ قرآن مجید کو وضو کیے بغیر مت پکڑا کرومگرتم ہو کہ سنتے ہی نہیں۔ دوسرے دن جب وہ پارے کا سبق پر ھنے گیا تو اس نے آج بھی وضونبیں کیا۔ آج تو اس کی ای بہت پریشان ہوئیں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ آج اس کو بیار سے سمجھاؤں گی۔ جون ہی احد گھر میں داخل ہوا، ای جان نے اس سے کہا: 'ربیٹا! کھانا تیار ہے، آ کر کھانا کھا لو۔' احمد نے فوراً ہاتھ وعوے اور بنم اللہ برم کر کھانا کھانے لگا۔ کھانا كهات بوع اى جان نے بات كرتے ہوئے كہا۔" بيااتم ات ا چھے اور تمیزوار بے ہولیکن تم وضو کے بغیر قراآن مجید کو بکر لیتے ہو، قرآن مجید مسلمانول کی عظیم کتاب ہے۔ سے مفرت محدیر نازل ہوئی اور اس کی عظمت کا خیال نه رکھنا، بہت سخت گناه ہے۔ ای جان سانس کینے کے لیے رکین آنہوں نے احمد کی طرف دیکھا، دوآنسو اس کے زم زم گالوں پر لڑ نفک گئے۔ وہ چھوٹ چھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے بہا۔ ''ای جان ایجھے معاف کر دیں۔'' ''میں نے تو ممهيس معانك كرويا بكر مهيس معانى الله بعالى سے مانكى جائے۔ فوراً ای احر کے نفی ماتھ اُٹھتے ہوئے دکھال دیے اور اس نے اینے رب سے معالی ما نگ کی ۔ روسرا انعام: 175 روپے کی کتب

كشف طابرا لاجور

عثان کا ناطر کے ساتھ دوستانہ تعلق تو بہت پُرانا تھا مگر پھر بھی عثان ناصر کے ہرکام ہے فورا اتفاق نہیں کرتا تھا کیوں کہ ناصر کے میجھ کام انتہائی خطرناک ہوا کرتے تھے۔ آج بھی کچھ ایوں ہی ہونے والا تھا۔ نمازِ عشاء کے بعد عثان کے گھر کی گھنی بی ۔ دروازہ کھلنے پر معلوم ہوا کہ ناصر بغیر کسی تاخیر کے عنان کو کہیں لے کر مانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ عثمان کے والد فے اسے بتایا کہ" آپ کا ووست دروازے برآپ کا منتظر کھڑا ہے۔'' عنمان فورا دروازے بر بہنجا۔"جی .... ناصرا کیا ارادے ہیں آج آپ کے؟" عنان نے یو چھا۔ ''بب .... بس میرے ساتھ موٹر سائکل پر سوار ہو جاؤے'' ناصر نے موٹر سائکل اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ نہ جانے ووعثان ﴾ جو بہت غور وفکر کے بعد قدم أٹھا تا تھا آج بغیرسوہے سمجھے ناصر کے ساتھ سوار ہو گیا۔ جند کھوں بعد موٹر سائیک انتہائی تیز رفتاری میں

2015628 - 48

سائیل نکالی تواس نے دیکھا کہ اس کی سائیل کا ٹائر بیجر ہے۔ دہ حیران ہوگیا کہ میری سائیل کا ٹائر بیجر ہوا۔ دراصل جب عار احمد کی سائیل کا ٹائر بیجر کر رہا تھا تو اتفاق ہے احمد اور عمار کی سائیل آیک ہی طور ہ کی تفییس اور اس نے اپنی سائیل کا ٹائر ہی سائیل آگا ہی جاری کی سائیل کا ٹائر ہی جی کر آر رہا تھا۔ اس خیکر کر دیا۔ استے میں احمد این اس نے اپنی سائیل کا ٹائر ہی سے بی جی کاری سے بی جی اس کے کر آر رہا تھا۔ اس می عمار کا اسٹیل کیون و کھا تو اس میں اور اس میں ہوگا ہوگا ہے۔

سنایا تو احمد نیمسکزا کر کہا: ''بھلا اس میں پر فیٹائی کی کیا بات ہے؟ یہ لومیری سائیکل اور اب جاؤے عمار اپنی غلطی پر پیٹیمان ہوا اور احمد

سے وعدہ کیا گئے وہ: آئے ندہ انی حرکت دوبارہ بھی تبیں کرنے گا اور پھر

وہ دونول دوست بن گئے۔ عمار ایک نیک اور شریف بالکل احمد کی طرح کا بچہ بن گیا۔

َچوتھا انعام:115 روپیے کی کتب

## ایمان داری کا صله

كامران الله ظك، كرك

میں گیارہویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ پچھلے دنوں ہمارے سہ ماہی امتحانات اختمام پذر ہوئے۔ اس سے متعلق ایک دل چسپ واقعہ آپ کو بھی سناتا ہول۔

ہمارے اسکول کا بہ طریقہ کارتھا کہ جو بھی ٹیچر پرچہ چیک کرتا تو
وہ ہر ایک لڑکے کو پرچہ دیتے تاکہ غلطی کا امکان نہ رہے۔ میں ایک
پوزیشن لینے والا طالب علم تھا لیکن اس وفعہ ڈیٹ شیٹ غلط لکھنے کی وجہ
سے میں نے فزکس کی بجائے کیمسٹری کے لیے تیاری کی تھی جس کی اوجہ سے میں اوجہ نے میں اوجہ سے میں اوجہ نے میں پوزیش کے لیے ایک دفعہ پھر پُر امید ہو گیا۔

اللہ میں اوجہ میں پوزیش کے لیے ایک دفعہ پھر پُر امید ہو گیا۔

اللہ میں اوجہ میں پوزیش کے لیے ایک دفعہ پھر پُر امید ہو گیا۔

اب صورتِ عال بچھ یوں تھی کہ صرف ایک پیپر ''ارد'' کا رزائ باقی اس صورتِ عال بچھ یوں تھی ہوڑ بیٹن پر تھا۔ تیسرے نمبر کا افراکا عدنان صرف تین نمبروں کے ساتھ مجھ سے آ کے تھا، اس لیے میں مسلسل دعا ئیں کیے جا رہا تھا کہ سی مارح میرے جار پانچ کی میں سلسل دعا ئیں اور میں یوزیشن عاصل کر لوں۔ انظار کے لمحات منبر زیادہ آ جا ئیں اور میں یوزیشن عاصل کر لوں۔ انظار کے لمحات ختم ہو گئے، آ فرکار اُردو کا پیریڈ بھی آ گیا۔ سرفدا نے مجھے سپنس میں رکھنے کے لیے کہا: '' آپ کا پیپر تو اچھا نہیں تھا۔''

گر آگیا گیان ولی آلی ندارد تھی۔ عشاء کو مولوی صاحب نے فرمایا اس این آدم ایک تیری جاہت ہے اور ایک میری جاہت ہے، اگر تو نے کر ویا جو میری جاہت ہے تو اور گئے وہ بھی دول گا جو تیری جاہت ہے اور اگر تو نے کر دیا وہ جو تیری جاہت ہے اور اگر تو نے کر دیا وہ جو تیری کا جی اس میں جو تیری جاہت ہے۔ اس میں جو تیری جاہت ہے۔ اس میرے لیے ایک کافی تھا۔ میں کل سیدھا اسکول جاہت ہے۔ اس میرے لیے ایک کافی تھا۔ میں کل سیدھا اسکول جائے کو کر سر فدا سے ملا اور انہیں ساری حقیقت بتا دی۔ وہ بہت خوش ہوے اور مجھے اعزازی طور پر تیسری پوزیش بھی وی گئی۔ اب میں بہت خوش تھا کیول کہ دل بھی مطمئن اور پوزیش بھی ہا تھ میں ایا بہت خوش تھا کیول کہ دل بھی مطمئن اور پوزیش بھی ہا تھ میں ایا ہو بھی اول تو بھی خوش تھا کے وہ حقی طریقے سے نوب کریں تا کہ بعد میں بری غلطی کا باعث نہ ہے، دوئم ہمت نہیں بادنی جا ہے۔ مطلب بری غلطی کا باعث نہ ہے، دوئم ہمت نہیں بادنی جا ہے۔ مطلب بری غلطی کا باعث نہ ہے، دوئم ہمت نہیں بادنی جا ہے۔ مطلب بری غلطی کا باعث نہ ہے، دوئم ہمت نہیں بادنی جا ہے۔ مطلب بری غلطی کا باعث نہ ہے، دوئم ہمت نہیں بادنی جا ہے۔ مطلب بری غلطی کا باعث نہ ہے، دوئم ہمت نہیں بادنی جا ہے۔ مطلب بادی خوت و تی جا ہے۔ مطلب بری غلطی کا باعث نہ ہو تھی ہیں اللہ کی جا ہے۔ مطلب بری غلطی کا باعث نہ ہے، دوئم ہمت نہیں بادی جو تی جا ہے۔ مطلب بری غلطی کا باعث نہ ہے، دوئم ہمت نہیں بادی جو تی جو ہے۔

2015 عنون 2015 عنون المراث



| )<br>) | 5  | اض | ب | J | 5 | j | 2  | j | ,        |
|--------|----|----|---|---|---|---|----|---|----------|
| ب      | J' | _  | 5 | ن | 6 | ş | ک  | J | اف       |
| ی      | 13 | ب  | S | 5 | ع | 2 |    | ی | 2        |
| U      | 2  | 3  | J | گ | Ь | ئ | ;  | J | ث        |
| 1      | 0  | 1  | ر | ق | U | و | م  | J | م        |
| 2      | Ь  | 0  | 7 | - | 3 | 0 | ;  | غ | 2        |
| م      | ت  | 1  | J | U | ی | ب | 7  | 0 | ſ        |
| ت ا    | ,  | 1  | s | 2 | , | 1 | ف  | ث | <u>ب</u> |
| 0      | 3  | 3  | , | U | ن | 0 | 13 | گ | 0        |
| 5      | ض  | Ĵ  | غ | ك | 3 | ی | 1  | 3 | 7        |

آپ نے حروف کلا کر اساء مبارک تلاش کرنے ہیں۔ آپ ان ناموں کو وائی سے بائیں، یا ئیں سے وائی، اُور سے پہلے اوا ہوئے سے اور کی اور سے پہلے اوا ہوئے سے اور کی دائیں کر سے بائی کر سے بائی کر سے بائی کر سے بائی کر سے وہ یہ ہیں:

احد، حبیب، مصباح، صادق، مبین، سراج، نذریه ظیل، بیر، مامون

WORKER ST







ارشد اور زاہد ایک بہت بڑا اسٹور چلاتے تھے۔ وہاں انہوں نے تقریباً وی بارہ طازم بھی رکھے ہوئے تھے۔ ارشد صاحب اسٹور کھولا تو کیش وقت سویپر سے صفائی کروا کر جاتے تھے۔ تمام ملاز بین مل کر اسٹور کو بند کرتے تھے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ارشد صاحب نے اسٹور کھولا تو کیش باکس میں دو لاکھ روپے کی رقم عائب تھی۔ وہ بہت شپٹائے۔ اچا تک ان کے پاؤل کے نیچے ایک چیز آگئے۔ جھک کر ویکھا تو یہ چشمہ تھا۔ انہوں نے باکس میں دو لاکھ روپے کی رقم عائب تھی۔ وہ بہت شپٹائے۔ اچا تک ان کے پاؤل کے نیچے ایک چیز آگئے۔ جھک کر دی۔ تمام ملاز بین سے اس وصفے کوغور سے دیکھا اور ایک طرف رکھ دیا۔ ای وقت انہول نے بولیس کو اطلاع دی۔ بولیس نے آگر تفقیق شروع کر دی۔ تمام ملاز بین سے بھی چھسوالات کیے۔ ارشد نے ایک غیر معمولی بات نوٹ کی وہ پوچھ گچھی کی۔ انہیں ایک ملازم پر شک گزرار بولیس آفیسر نے ارشد صاحب سے بھی چھسوالات کیے۔ ارشد نے ایک غیر معمولی بات نوٹ کی وہ چشمہ تھا جو زمین پر پڑا تھا۔ انہوں نے ریجھی بتایا کہ آخری بار اسٹور کی صفائی کرواتے وقت زمین پر کوئی چیز نہ تھی۔ بولیس آفیسر نے ایک ملازم سے بوچھا کہتم چشمہ استعال کرتے ہو۔ ملازم نے کہا کہ وہ تو چشمہ دگا تا جی نہیں۔ بی معلوم ہوا کہ اصل بحرم بی ملازم ہی ہے۔



دسمبر2014ء میں شائع ہونے والے '' بھوج لگائے'' کا صحیح جواب سے ہے: مالٹا، آلو، سیب، بینگن، توری، پالک، گوبھی، مر دسمبر2014ء کے کھوٹ لگائے میں قرعہ اندازی کے ذریعے درج ذیل سے انعام کے فق دار قرار پائے ہیں:



1- وشمه خان، لا مور 2- ماه نور افضل، گوجرا نواله
 3- مدثر غفار، پاک پتن 4- عاصم جمیل، اسلام آباد
 5- اشمل افضل، لا مور :



# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





اتوار کا دن تھا، موسم بھی خوش گوار تھا۔ آسان پر بادل چھائے ہوں ہوں ہوا چل رہی تھی۔ چار دوست ندیم، موسئے ہے اور شندی شخص ہوا چل رہی تھی۔ چار دوست ندیم، حسن، نواز اور عمر گراؤنڈ بین کرکٹ کھیلئے میں مصروف ہے۔ گراؤنڈ کیا جاروں دوست ہر اتوار کو گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلتے ہے۔ گراؤنڈ کیا تھا، ایک خال بلاٹ تھا جہاں محلے کے لڑے شام کو کرکٹ کھیلتے تھے۔ اس بلاٹ کے ارو گرد دُور و نزدیک دو منزلہ اور نین منزلہ مکان اور کو ٹھیاں بی ہوئی تھیں۔

یہ چاروں دوست ہم عمر سے اور ایک ہی محلے میں رہتے ہے۔

ندیم میٹرک، حسن نویں، عمر اور نواز آٹھویں کلائی میں پڑھتے ہے۔

عمر بینگ اور نواز باؤلنگ کرا رہا تھا جب کہ ندیم اور حسن فیلڈنگ کرر ہے ہے۔

مر رہے ہے۔ حسن اور ندیم اپنی اپنی باری کھیل چکے ہے جبکہ نواز کی باری ابھی آئی تھی۔ انہوں نے کھیلئے سے پہلے میشرائط طے کی تھیں کہ باری ابھی آئی تھی۔ انہوں نے کھیلئے سے پہلے میشرائط طے کی تھیں کہ ہو جائے گا۔ پھر جسے ہی نواز نے باؤلنگ کرائی اور عمر نے زور دارانداز میں گیند کو ہت لگائی تو گیند کے آؤی ہوئی ایک مکان کے اندر جلی گئی۔

میں گیند کو ہت لگائی تو گیند کے آؤ۔ "ندیم نے حسن سے کہا تو حسن میں گیند گئی تھی جب کہ ندیم، نواز اور عمر با تیں کرنے میں مشغول ہو گیند گئی تھی جب کہ ندیم، نواز اور عمر با تیں کرنے میں مشغول ہو گیند گئی تھی جب کہ ندیم، نواز اور عمر با تیں کرنے میں مشغول ہو

گئے۔ تمر نے بیٹ نواز کو پکڑا دیا۔

تھوڑی دریے بعد انہیں حسن تیز تیز قدموں ہے چلتا ہوا واپس آتا دکھائی دیا۔

" حسن من گیند نہیں لائے؟" جیسے ہی حسن قریب پہنچا تو ندیم نے بوچھا۔

درشیر درشیل-

" کیوں؟"

المراج وروازے برتالالگا ہوا ہے۔ 'حسن نے جواب دیا۔ ''ادہو اب کیا کریں۔' نواز نے کہا۔ ''اگریمی کے پاس گھر میں دوسری گیند بروی ہوتو وہ لے ''عمر نے کہا۔

اور ندیم نے بھی یہی جواب ویئے۔ اور ندیم نے بھی یہی جواب ویئے۔

"اب کیا کریں؟" عمرنے کہا۔

روسن سیم گھر میں کود کر گیند اُٹھا لاتے۔'' نواز نے کہا۔ ''میں کیسے دیوار پر چڑھوں، دیوار بہت او نچی ہے۔ وہاں دیوار کے باس ایسی کوئی چربھی نہیں پڑی جس پر چڑھ کر میں مکان میں کود جادل۔''حسن نے جواب دیا۔

''ندیم! تم ابنے گھرسے کری لے آؤ۔'' عمر نے ندیم سے کہا۔ ''یار، کری رہنے دو۔ ہم حسن کی مدد کرتے ہیں۔ چلوحسن!'' نواز نے کہا اور پھر وہ تینوں حسن کے ساتھ اس مکان کی طرف بڑھ گئے۔ جب بھی ان کی گیند کسی کے گھر میں جاتی تھی اور اگر گھر کے درواز بے بہت کا ان کی گیند کسی کے گھر میں جاتی تھی اور اگر گھر کے درواز برتالا لگا ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی دیوار کود کر اس گھر سے گیند اُٹھا لانا تھا۔ پرتالا لگا ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی دیوار کود کر اس گھر سے گیند اُٹھا لانا تھا۔ مکان کی محصور کی دیر کے بعد وہ مکان کے قریب بہتن گئے۔ مکان کی دیوار سیاف اور بارہ فٹ بلند تھی۔ حسن نے صحیح کہا تھا، وہاں کوئی دیوار سیاف اور بارہ فٹ بلند تھی۔ حسن نے صحیح کہا تھا، وہاں کوئی الیمی چیز نہ پڑی تھی جس پرچڑھ کر دہ اندر کود جاتا۔

''حسن! میرے کا ندھوں پر چڑھ کر دیوار کود جاؤ۔'' ندیم نے کہا۔ ''مگر میں باہر کیسے آئوں گا؟'' حسن نے کہا۔

"اندر کوئی کری یا میز برای ہوگی۔ تم اس پر چڑھ کر دیوار پر آ جانا باتی ہم تمہیں سنجال لیں گے۔ "ندیم نے کہا تو حس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھروہ ندیم کے کا ندھوں پرسوار ہوگیا تو ندیم اسے اٹھائے دیوار کے قریب پہنچ گیا۔

" کیا اب تمہارے ہاتھ داوار کے اوپر بیٹی رہے ہیں۔" ندیم نے بوچھا۔

"ہال-" حسن نے جواب دیا۔

" چلو، چرجاری کرو۔ احتیاط سے دیوار بر چڑھنا۔" ندیم نے کہا تو حسن نے دیوار پر ہاتھ جمائے اور ندیم کے کا ندھوں سے اتر کر دیوار پر بیٹھ گیا۔ اس نے مکان کے اندر جائزہ لیا تو اندر فرش زیادہ نیجے نہیں تھا۔ جنانچہ حسن نے ٹانگیں لؤکا کیں اور چھر وہ اندر کود گیا۔ میکان کا صحن جیوٹا سا تھا۔ ایک سائیڈ پر برآ مدہ تھا اور دو کمرے میکان کا صحن جیوٹا سا تھا۔ ایک سائیڈ پر برآ مدہ تھا اور دو کمرے بے بہوئے سے۔ ایک کمرے کے باس کچن جب کہ دا کیں طرف واش روم تھا۔ حسن گیند تلاش کرنے لگا لیکن إدھراُدھر گھو منے کے بعد واش روم تھا۔ حسن گیند وکھائی نہیں دی۔ اسے کہیں بھی گیند وکھائی نہیں دی۔

" حسن! کیا گیند ملی؟" باہر سے اسے ندیم کی آواز سنائی دی۔
" نہیں، میں تلاش کر رہا ہوں۔" حسن نے بھی اُو بُخی آواز میں
واب دیا۔

( مجاری کرو، کہیں کوئی آنہ جائے۔ 'ندیم نے کہا۔ ''انجھا۔'' حسن نے کہا۔ وہ بدستور صحن میں گیند تلاش کرتا بھر رہا تھا۔ بھراجا تک اس کی نظر صحن میں خلکے کے باس گیند پر بر کی تو وہ تیزی ہے اس کی طرف بڑھا۔ اس نے گیندا تھا کر جبب میں رکھی ہے تیزی ہے اس کی طرف بڑھا۔ اس نے گیندا تھا کر جبب میں رکھی ہے ''میند مل گئی ہے۔'' حسن نے اونجی آواز میں کہا تا کہ اس کے

دوست من سکیل ۔ پھر وہ ادھر اُدھر دیکھنے لگا تاکہ کوئی چیز و بوار کے ساتھ رکھ کر وہ دیوار پر چڑھ جائے۔ پھر اس کے دوست اسے سنجال لیں گے۔ برآ مدے میں ایک اسٹول پڑا ہوا تھا۔ جس نے اسٹول اُٹھا کر دیوار کے باس رکھا اور اس پر چڑھ کر دیوار بر ہاتھ رکھے ہی ہے کہ اس لیجے اسے گھر کا بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو حسن بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے بیرونی وروازے کی طرف دی تو حسن بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے بیرونی وروازے کی طرف و یکھا تو دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی خانون اندر داخل ہو میں۔ انہوں نے جب حسن کو دیکھا تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔

" چور ..... چور ..... کریم کے اباء آپ کہاں ہیں؟ جلدی آگیں۔ "
بوڑھی خاتون نے اس مرتبہ کسی کو پکارتے ہوئے کہا تو اس لیے آبک
باریش ہزرگ اندر داخل ہوئے۔ ان کے سراور داڑھی کے بال برف
کی مانند سفید ہے۔ ان کے دائیں ہاتھ میں آبک لاھی تھی۔

" چور ..... اوہ .... کہاں ہے چور۔" بارلیش بزرگ نے کہا۔ پھر جب انہوں حسن کو دیکھا تو ان کے چہرے پر غصے کے تاخرات اکھرآ ہے۔
" برتمیز، نا نہجار لڑ کے! حمہیں کسی کے گھر چوری کرتے ہوئے شرم نہیں آئی۔" بوڑ ھے آ دمی نے حسن کو ڈائنے ہوئے کہا۔ حسن کی بریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔

''فاموش! تم جھوٹ ہوئے ہو۔ تم چور ہو اور میرے گر میں چوری کرنے آئے ہو۔ باہر گلی میں تمہادا کوئی بھی دوست موجود نہیں ہے۔ باہر گلی میں تمہادا کوئی بھی دوست موجود نہیں ہے۔ میں ابھی پولیس کوفون کرتا ہوں نے باریش بزرگ نے ایک بار پھر حسن کو ڈانٹے ہوئے کہا تو جس سمجھ گیا کہ اس کے نتیوں ووست باریش بزرگ اور ان کی بیگم کوو کھے کرفرار ہو گئے تھے۔ حسن ووست باریش بزرگ اور ان کی بیگم کوو کھے کرفرار ہو گئے تھے۔ حسن

تشکش میں بتلا ہو گیا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ چور چور کی آوازیں س كر ملے كے بجھ اوگ بھى كمر كے باہر جمع ہو گئے تھے۔

" آنٹی .... انگل .... میں سے کہر ما ہوں ۔ میں چور تبین ہوں .. آپ میری بات کا یقین کریں۔ میں نتم کھانے کو تیار ہوں۔ ہی ویکھیں میرے یاس گیند بھی ہے جو آپ کے گھر آئی تھی۔" حسن نے رونی صورت بنا کر کہا اور پھراس نے اپنی جیب سے گیند نکال کر باریش بزرگ کو دکھائی لیکن بارلیش بزرگ بدستور غصے میں متھے۔ ' میں کیسے مان اول کہتم چور نہیں ہو..... اگرتم چور نہیں ہو تو میرے گھرکی د بوار کیوں کودے ہو۔ د بواریں تو وہ لوگ کودتے ہیں جو چور ہوتے ہیں۔'' باریش بزرگ نے کہا۔ ای کمح گھر میں ایک نوجوان آومی داخل مواروه بارایش بزرگ کا بینا کریم تفاراس ک محلے میں کریانے کی دکان تھی۔ وہ بھی شور س کریہاں آ گیا تھا۔ " کیا بات ہے ابونہ یہ میشور کیما ہے؟" کریم نے بارکش بزرگ ہے ہو جھا۔

'' کریم بیٹا! میلڑ کا ہماری عدم موجودگی میں ہمارے گھر کی دیوار کود کر اندر آ گیا تھا۔ یہ کہتا ہے کہ ان کی گیند ہمارے گھر میں آ گئی تھی اور بیانی گیندائھانے مارے گر آیا تھا۔" بارلیش بزرگ نے اینے بیٹے کریم سے کہا تو کریم نے حسن کی طرف دیکھا۔ وہ چونکہ حسن کو جانتا تھا اس لئے اس نے باریش بزرگ سے کہا۔

"ابوا بیلا کا تھیک کہدر ہائے کہ یہ چورمیں ہے۔" کریم نے کہا تواس کے آبوئے چونک کراہے ویکھا۔

"كيا مطلب، كياتم اسے جائے ہو؟"

"جي بال، ابوايه آپ ڪ اسٽو ڏنٺ ليافت صاحب کا بيٽا ہے، اس كا نام حسن ہے۔" كريم نے جواب ديا تو باريش بزرگ اب . حس كود يكھنے لگے۔

> ''متم لیافت کے بیٹے ہو؟'' "جي انكلي"؛

" آپ لوگ جانستے ہیں۔ " رئیم نے گھر کے باہر موجود لوگوں سے کہا تو وہ وہاں سے علے گئے۔

''' آؤ حسن، بیٹے کر باتیں کرتے ہیں۔'' کریم کے ابو نے کہا اور پھر کریم ان کے ساتھ جاریائی بر جا کر بیٹھ گیا۔

'' بیٹا! مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم میرے اسٹوڈ نٹ لیافت کے بیٹے

ہو مگر میں تم سے بیرضرور کہوں گا کہ جس طریقے ہے تم میرے گھر میں داخل ہوئے ہو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ نسی کے گھر مین بغیر اجازیت داخل ہو۔ اگر گھر کے دروازے یر تالا لگا ہوا تھا تو حمہیں عاہے تھا کہتم لوگ ہارے آنے کا انتظار کرتے اور جمیں بتاتے کہ تمہاری گیند ہارے گھر آ سنگی ہے.. اس طرح ہم گیند واپس کر دیتے۔'' بارلیش بزرگ حسن سے مخاطب ہوئے۔ ان کا لہجہ نرم تھا۔''بغیر اجازت کسی کے گھر کودنا، بہال تک کہ گھر میں داخل ہونا سراسر جرم اور اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہوتی ہے اور یہ جرم اس وقت تو زیادہ سنگین ہو جاتا ہے جب گھر کے دردازے یر تالا لگا ہوا ہو یا گھر میں کوئی موجود نہ ہو اور گھر میں داخل ہوا جائے۔"

حسن کے چرے برشرمندگی کے تاثرات اُمجرآئے۔ "انكل! ميں آپ سے معافی مائلتا ہوں كہ ميں آپ لوگوں كى عدم موجودگی میں آپ کے گھر داخل ہوا ہوں۔ میں آپ کے سامنے عہد کرنا ہوں کہ میں آئندہ بھی کسی کے گھر بغیر اجازت داخل نہیں ہوں گا اور نہ ہی بندگھر میں کودوں گا۔''حسن نے شرمندگی آمیز کہجے میں کہا۔ "بہت اچھی بات ہے، اللہ مہیں اینے عہد پر قائم رہے کی تو نیق عطا فرمائے.....اب تم جاؤ اور اپنے دوستوں کو بھی بتاؤ تا کہ وہ بھی آئندہ الی حرکت نہ کریں۔'' باریش بزرگ نے کہا تو حسن نے اتبات میں سر با دیا۔ پھر اس نے باریش بزرگ، بوڑھی خاتون اور کریم کوسلام کیا اور گھر سے نکل کر گراؤنڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے نتیوں دوست گلی کی نکڑ پر ہی موجود متھے۔ انہوں نے جب حسن کو دیکھا تو وہ تیزی سے اس کے پاس آ گئے۔ " حسن! تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا تمہیں مار تو نہیں پڑی؟" ندیم نے تیزی سے یو چھا۔

"مارتونہیں برمی البنة اخلاقی سبق ضرور حاصل ہوگیا ہے۔" حسن نے جواب دیا تو اس کے نتیوں دوست چونک کراس کی طرف و پکھنے لگے۔ "وه كيا؟" نواز نے يو چھا توحس نے سارى بات بنا دى۔ واحسن! انہوں نے تھیک کہا ہے بدواقعی گھٹیا حرکت ہے۔ ہم بھی تمہارے ساتھ عبد کرتے ہیں کہ ہم بھی آئندہ کسی کے گھر بغیرا جازت واخل نہیں ہول کے۔" نتیوں دوستوں نے باری باری کہا، پھر وہ جاروں الراؤيمُ كي طرف بروه كئے۔آج انہيں اخلاقی سبق مل جا تھا۔

(منيبه شهبإز، لا ډور) .

شائع نجيج گا۔

الله آپ کہانی بھیج سکتی ہیں۔ معیاری ہوئی تو ضرور شائع کریں ہے۔
میرا نام رابعہ ہائمی ہے۔ میں دس سال کی ہوں اور قرآن پاک حفظ کر
رہی ہوں۔ مجھے قرآن پاک پڑھنے کے بعد ٹائم کم ملتا ہے گر جب بھی
ملتا ہے میں کتابیں پڑھنا بیند کرتی ہوں۔ خاص طور پر تعلیم و تربیت
پڑھنا بیند کرتی ہوں۔ آپ سب بھی میرے لیے دعا سیجھے گا کہ میرا
حفظ جلد کمل ہواور میں اس پر عمل کرسکوں۔
(رابعہ ہائمی، کراچی)

المریخ آپ کے لیے بہت کی دعائیں۔
المریخ صاحبہ، السلام علیم اکسی ہیں آپ؟ یہ میرا پہلا خط ہے۔ میں اتعلیم وتربیت کی چارسال سے سلسل قاربیہ ہوں۔ یہ ایک بہت بی اچھا، عمدہ اورسب سے منظر در سالہ ہے۔ مجھے یہ بہت اچھا لگنا ہے۔ میں نے بہلی مرین گارت کی سے۔ امید ہے میرا خط ضرور شائع میں نے بہلی مرین گارت کی سے۔ امید ہے میرا خط ضرور شائع میں کریں گی۔ اللہ تعالی تعالیم وتربیت کو دن دگی، رات چکنی ترقی عطا فرین کی ۔ اللہ تعالی تعالیم وتربیت کو دن دگی، رات چکنی ترقی عطا فرین کی ۔ اللہ تعالیم وتربیت کو دن دگی، رات چکنی ترقی عطا فرین کی ۔ اللہ تعالیم وتربیت کو دن دگی، رات جگنی ترقی عطا

محتريد الكركير صاحب، السلام عليم! من آب كو بهلي بار خط لكه ربي اول-میں تعلیم و را بیت آتین سال سے پڑھ رہی ہوں۔ بیدایک بہت عمدہ ہسال ہے۔ ہسال ہے۔ ادسمبر کا شارہ بہت اچھا تھا۔ تمام کہانیاں بہت اچھی تھیں۔ (دوفا) المرافي بهت الجيم لكي آت عب ايك ورخواست ے كماك ميں علا کمی افغال کے شعر اور تظمین بھی شامل کریں۔ (عائزہ ندیم، لا ہور) وْ يُر الدير تعليم و تربيت، السّلام عليم! كيس بين آب لوك؟ اميد كرفي مول كري مي خريف موال كري آب كو بتات ہو یے بخر محسول کرتی ہوں کہ مجھے سلسلہ کھوج لگائے میں انعام ملا ے میں نے میدرسالہ خود فیروز سزے جا کر خریدا ہے ہو کا ہور میں ہے۔ 17 دعمبر کو میرے جھوٹے بھائی کی سال کرہ ہے۔ اس ب سے پیلے بھی کوچھاتھا کہ کیا ہم بغیر تصاور کے کہانال بين عند بن من المحمد على والربية براعة موع تقريباً بورا أيك سال بوگیا ہے۔ تعلیم وٹر بیت ایک بہت ہی شان دار رسالہ ہے۔ ويمير ك شارے مل نوركل كى كہانى، وفاء مغرور شنراور كالا جادوكر، سفای کر محاوره کمیانی سیرمث تقیق تعلیم و تربیت بچول، برول (ونوں کے لیے مفید کے کیول کہ یہ ان کی شخصیت کے نکھار میں اہم كردارادا كرتا ہے أ آك سب كے ليے دعا كو ہوں۔ اللہ تعالى تعلیم وتر بریت کی پیوری فیم کوسلامت رکھے۔ (وردہ زہرہ، جھنگ) ان المال الم السلام عليكم، ايدير صاحب الميد ب آب خيريت سے مول گي- الله



## مراكم ورثبت الالمام المجال المحالي المام

میں کائی عرصے بعد تعلیم و تربیت میں بٹر کت کر رہ تی بول ایس کا میں کائی عرصے بعد تعلیم و تربیت میں بٹر کت کو رہ کے گا۔ اس کے علاوہ میرے اور کزنز کی بھی سال کرہ ہے، ان کو بھی مبارک نادویں۔ اس ماہ میرے اور کزنز کی بھی سال کرہ ہے، ان کو بھی مبارک نادویں۔ اس ماہ میرے امتحانات بھی اور نے بیں امیری کا میانی کے لیے دعا کے بین امیری کا میانی کے لیے دعا کے بین کو اور تربیت بہیشہ کی طرح اس بار بھی ٹاپ برتھا۔ تمام کہائیاں زبردست تھیں۔ اللہ تعالی تعلیم ویتربیت کو اور ترتی و آبین ا

المست کی ہے جن کو آپ کی نظر کرم ہو جائے تقریمی ہوں۔ آئ خط کھے گا میں تعلیم و تربیت کو بہت بینا کرتی ہوں اور سیجھائی کا ہر سلسلہ اچھا میں تعلیم و تربیت کے بہت بینا کرتی ہوں اور سیجھائی کا ہر سلسلہ اچھا لگتا ہے۔ امید ہے تھے مابین ہیں کرای گی۔ شکریا (کلیب ندیم، اٹک) السلام علیم! آئی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی تعلیم و تربیت میرا بیند یوہ رسالہ ہے۔ میں اے بہت شوق سے پڑھتا ہوں۔ میزا بیارے رسالے کے خطوط صفح بر تھوڑی می جگہ الی خط کر بیرے بیارے رسالے کے خطوط صفح بر تھوڑی می جگہ الی خط کر بیرے نظ کو ردی کی توکری سے محفوظ رکھیں گی۔ دہم کا شارہ بہت اچھا تھا۔ تمام کہنا بیاں مبر ون تغین سے میزی اللہ الفالی سے دعا ہے کہ "اللہ میرے بیارے رسالے کو دن دگی رات چگئی ترتی عظام کر اسالہ کا اورا

ایدیٹر صاحبہ اس تعلیم و تربیت کی نئی قاربیہ ہوں۔ کیسی ہیں آگے؟

نومبر کا رسالہ بہت اچھا تھا۔ ''دولت پور میں' کی جگہ ایک اور

مزے دار نادل شروع سیجے کہ میرے گھر والے تعلیم و تربیت شولی

مزے دار نادل شروع سیجے کہ میرے گھر والے تعلیم و تربیت شولی

سے پڑھتے ہیں۔ کیا میں ایک کہانی بھیج سکتی ہوں؟ میرا خط ضرور

ادب بڑھا ہے کیکن آج بھی میں تعلیم و تربیت کا نیا شارہ آنے کا ای بے چینی سے انظار کرتی ہوں جسے اپنے بچین میں کرتی تھی۔ میرے بچے اس بات پر بہت ہنتے اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہر ماو تعلیم و تربیت کا کوئی نه کوئی مضمون یا کہانی مجھے چونکا دیت ہے اور میں مطمئن ہو جاتی ہوں کہ آج کی نسل کو بیہ بہترین راہ نمائی آپ كے شارے كى صورت ميں حاصل ہے۔ الله آب كے اس جہاد ميں آپ کا عامی و ناصر ہواور آپ کومزید ترتی عطا کرے۔ آمین! میگزین کے مختلف کونوں میں دی گئی معلومات بے حد مزہ دیتی ہے۔ ''لا ہور'' بر معلوماتی مضمون بے حد اچھا تھا۔ نمازوں کے اوقائ اور رکعتوں کی تعداد یقینا بچوں کے لیے بے حد راہنمائی کا باعث ہے۔ میری بیاض سے اور مختفر مختفر میرے پسندیدہ سلسلے ہیں۔ قائداعظم کے حوالے سے دونوں مضامین انتہائی اعلیٰ تھے۔ سند باد جهازی کا پهلاسفر پڙھ کرمزہ آيا کيوں که سير و سياحت پڙھنا جھے ہمیشہ سے بند ہے۔ مجھے امید ہے آب جناب مستنصر حسین تارڈ کے سفرنامے بھی شائع کریں گے۔

شارہ کے شروع میں ایڈیٹر صاحبہ جو بچوں سے بات جیت کرنی ہیں وہ ہمیشہ سے بہت متاثر کن ہوتی ہے جو بچوں کے ذہنوں پر یقینا بہت مثبت اڑات مرتب کرتی ہے .....امید ہے' دنشیم حمید'' اور'' ملاکہ'' جیسی اور بیٹیول کے بارے میں بھی آپ بچول کو ہمت افزا معلومات دینے کا سلسلہ جاری رکھیں گے ..... (فریدہ افضل، لاہور)

## آ ان ساتھیوں کے خطوط بھی بڑھیے مثبت اور استھے تنے، تاہم جگہری س

الماداحد منير،اديبه حسن، مريم بيك، شهرادي خديجه شفق،عبدالجبار روي، عابد رحمان، صداقت على، مريم اعجاز، عبدالله شعيب، محد عليان جمشيد، نمره عبدالخالق، لا مور آمنه طارق، دفصه طارق محمن على حسن ابدال عمردراز اعوان ، كسووال \_ أخم محمد عنیف، کراچی - ابرار خان، کوئنه مزل بهروز ، نوشهره - زعیمه خان ، صباحت فاطمه، میانوال - عدن سجاد، جھٹک صدر۔ ماربی عبدالناصر، کلورکوث - مجمد احمد خال غوری، زينب سحر، بهادل يور - ام حييه، واه كينت - محد ميشر شاه ، كوبات- محد عبدامنعم، ستدرى - فصنه قاطمه، فاكهه، هصد، بلال، اسلام آباد ينجل فاردق، زينب ناصر، محد حظله معيد، ليمل آباد\_ رانا بلال احمد، به كر طلحه ظفر انصاري، فتح محمد شارق، نوشبره- وجاح ماجد، كوث رادها كشن- زوميب مصطفى، جوبراً باد-محد حمزه سعيد، بورے والا۔ تنا سعید، کوجرانوالہ۔ قلزہ وقار، طیب توقیر، جبلم۔ بمنہ سجاد، مقدی چوبدری، افراح عاد، راول پندی\_معوز الحسن، ذیره اساعیل خان محد مبدی اکبر و غورگ، محمد عبدالوماب، بحکر زوتیره ادرلیل، لامور نور قاطم، کراچی ـ

( کیاک آپ کو اور آپ کی ٹیم کواپی امان میں رکھے۔ ہمیشہ کی طرح دیمبر م كاشاره بهت بسند آيا- تمام كهانيال قابل تعريف تهين، خاص طور بركالا جادوگر اور مغرور شبراده- محاوره کبانی جمیشه کی طرح ثاب پر تھی- میں تمن سال ہے تعلیم و تربیت کی خاموش قاربیہ ہوں۔ تعلیم و تربیت بہت عدد میگزین ہے۔ اگلے مبینے میرے امتحال ہیں، اس لیے دعا میجیے گا کہ اللہ تعالی مجھے کام یابی عطا کرے۔ امید کرتی ہول کہ آپ میرا خط ردی کی نوکری کی نذر نہیں کریں گے، ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تعلیم وتربیت کو دن دگنی، رات چیکنی ترقی عطا فرمائے۔آمین! (مریم راجه، راول پندی) اس بار رسالہ کم دمبر کو ہی مل گیا۔ بہت خوشی ہوئی ٹکڑ اپٹی کوئی تحریر چھیں ہوئی نہ دیکھ کر خاصا دکھ بھی ہوا۔ جنوری میں میرے دا دا جان کی سال کرہ ہے۔ وہ الحمدللہ 81 برس کے ہو جا میں گے۔ انہیں تعلیم و تربیت کی طرف سے سال گرہ کی مبارک باو ضرور دیں۔ میری کام یابی کے لیے دعا کریں اور پلیز میری تربیری با قاعد کی کے ساتھ شائع کیا کریں ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ میں نے میکھلے ماہ آپ بھی لکھیے کے لیے ایک کہائی "مماز" ارسال کی تھی، اس کا کیا بنا؟ ضرور جواب دیں۔ (حراسعیدشاہ، جوہر آبادِ) اللہ مم سب کی طرف سے آپ کے دادا جان کوسال کرہ مبارک ہو۔ السلام عليكم! اميد ہے كه آپ اور تعليم وتربيت كى باقى مليم خيريت سے ہو گی۔ آپ کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ میں آپ کا رسالہ تقریباً بچھلے آٹھ سال سے براھ رہی ہوں۔ دہمبر کا شارہ عروج یر فقا۔ مختفر مختفر بہت اچھا سلسلہ ہے۔ اے جاری رکھے گا۔ اس شارے میں اوجھل خاکے نہیں ملے۔ کیا بدسلسلہ ختم کرویا گیاہے؟ کہانیوں میں نہلے یہ دہلا اور عجیب وغریب جزیرہ اچھی تھیں۔ بلاعنوان میں تیسراعنوان "نہیں! ..... میہیں ہوسکتاً!" مزے کانہیں لگا۔ باتی عنوانات بہت اچھے تھے۔ آخر میں ورخواست ہے کہ اس خط كوتعليم وتربيت كي محفل مين شركت كاشرف بخشا جائيـ (صغه قمر، فيعل آماد)

🖈 ایں مرتبہ اوجھل خاکے شامل اشاعت ہے۔ مدرتعلیم وتربیت،السلام علیم! امید ہے آپ خیریت سے ہول گے۔ م میں بیا خط لکھتے ہوئے بہت خوش محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے اپنا بجبین یاد آ رہا ہے جب میں با قاعدہ آپ کے شارے میں خطالصتی تھی اور ( معتلف سلسلوں میں حصہ لیتی تھی۔ میں نے بے تحاشا انگلش اور اُردو



کہتے ہیں کسی دریا میں ایک مرجھ رہنا تھا۔ کنارے پر رہنے والے چھوٹے جھوٹے جانوروں سے اس کی دوسی تھی ۔ گرمیول میں وہ وریا سے سر زکال کر اومڑی، خرگوش، گیدڑ وغیرہ سے باتیں کیا کرنا تھا۔سب اسے بے ضرر جان کر اس سے مانوس ہو گئے تھے۔ وہ بھی اکثر دریائی جانوروں برگزارا کرتا البتہ مبھی بھار جیکے جیکے کسی خرگوش وغیرہ کو بھی لقمہ بنا لیتا مگر بڑی احتیاط اور راز داری ہے....!

بهت سالول بعد جب مرجه بوزها موكيا تو وه خوراك كي تلاش میں این ٹھکانے سے دور نہ جا سکتا تھا۔ اس کے علاقے کے آنی جانور مختاط ہو کر اس خطرناک علاقے سے کوج کر گئے تھے۔ گر چھ روزمرہ کی غذا کے لیے برا پریشان رہے لگا۔ یانی کی بجائے اب وہ زیادہ تر نظی پر بے شدھ پڑا رہتا۔ بھی کسی ونت ذراسی آئے کھول کر اینے اروگرد کا جائزہ لیتا۔ مجھی کوئی بگلا دریا کے كنارے ير كيجوے يا جيوني مجھلياں تلاش كرتا يا برول ميں چوچ ویائے او کھتا نظر آ جاتا تو آہتہ آہشہ رینگتا ہوا اس کے قریب بہنچا اور لیک کر اے جبڑوں میں داب لیتا۔

اک لومری ہے مگر مچھ کی دوئی تھی۔ اے مگر مچھ پر برا ترس آنا اور وہ اکثر إدهر أدهر سے جھوٹے موقع جانوروں كو كھيركر لے ٣ تى اور مكر يحدى خوراك كا انظام كرديت ايك دن لومرى آئى تو ند صرف خانی ماتھ تھی، بلکہ بے حدیریتان تھی اور رو رای تھی۔ اس نے بنایا کہ شیر نے اس کے دونوں بچوں کو کھا لیا ہے۔ بیس کر مر مجے بھی زار زار رونے لگا۔ وہ اتن وروناک آواز ہے رور ہاتھا کے خود اومڑی اس کی محبت اور ہدردی کے اس قدر شدید اظہار ہے متاثر ہو کر تھبرا منی کہ بوڑھا جانور ہے، ایما نہ ہو کہ صدمے

سے مر جائے اور اسے بچول کے بعد اس ہدرد دوست سے جھی ہاتھ دعونے پڑیں۔ اس خیال سے وہ اس کے بہت قریب آئیسی اور اے تسلی دینے گئی۔ ممر مجھ کے بیٹ میں مارے بھوک کے سینکووں چوہے دوڑ رہے تھے۔ جب لومڑی اس کے بہت قریب آ بیٹی تو اس نے اجانک جھیٹ کراہے اینے جبڑوں میں بھر لیا اور آنا فانا نگل گیا۔ ورخت پر ایک مینا بیٹھی بیہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس نے '' میں میں'' کر کے سب جانوروں کو جمع کر لیا اورسب كويه واقعه ساتے ہوئے بولى:

"دوستوا مرجھ کے آنسو مکاری کے آنسو تھ اس لیے بھی سمى مگر مجھ کے آنسوؤں پر اعتبار نہ کرنا۔ "بیس کر طویطے نے کہا: "میں ایک ایسے جانور سے واقف ہوں جسے انسان کہتے ہیں اور وہ بھی گرمچے کی طرح مکرو فریب کے آنسو بہا سکتا ہے۔" اس کہانی سے پتا چلا کہ مکر وفریب اور جھوٹ موٹ کے رونے کو محاورے کے طور پر استعال کرتے ہوئے ''مگر مجھ کے آنسو' کہا جاتا ہے۔





حضور باک کی حیات مبارکہ بیس اعلان نبوت سے لے کران کی وفات تک جہال کہیں نبی کریم نے صحابہ کرام کو درس یا تربیت دی وہ جگہ عظیم درس گاہ کی حیثیت رکھتی ہے، جاہے وہ دار ارقم ہو یا صفہ مسجد کی ورس گاہ۔آ یا کے وصال کے بعد چندمشہور درس گاہیں، جنہوں نے اسلامی تعلیمات اور ان کے فروع و حفاظت میں کردار اوا کیا ان کا ذکر کریں گے۔

1- جامع عمر 2 ھ بیں گھی۔

2- جائع رمثق 96ھ میں بی۔

3- جامع المنصور 145 صيل بن-

4- . جامع کوفیہ دوسری صدی اجری کو بی۔ ا

5- عامع الحاكم 290 mكو بن- ا

6- جامع الاز ہرمصر کی سب سے عظیم اور قدیم یو نیورش ۔

مامع سعید بہ نصر بن بہتلین نے 289ھ میں تعمیر کرائی۔

جامع بيهقيد امام بيهق في 384ه مين نيشا بور مين تعير كرائي ـ

9- جامع نظامیہ نظام الملک طوی نے امام الحربین کے لیے بغداد. میں چوتھی صدی ہجری میں تعمیر کرائی۔

10- جامع اصفہائیہ ابواسحاق اصفہانی نے چوتھی صدی بجزی میں بلخ کے مقام پرتغیر گرائی۔

11- دارالسعد ، السعد ملاح الدين الوبي في في 569 هيل تعمير كرائي \_

12- دارالحدیث النوریہ نور الدین زنگی نے 563ھ میں تغییر کروایا۔

13- جامع زیتون حکومت هصید کے عہد میں ساتویں صدی جری مين افريقه مين قائم موا مركز علوم عنان مغربي سود ان مين مبكلو ے مقام پر چھٹی صدی ججری میں تعمیر ہوا۔

14- جامع نجف یا نیویل صدی جری کے آغاز میں جناب ابوجعفر 🛚 طوی نے اس کی بنیادر کی۔

15 مستنصرية خليفة ستنصر ني 63 مريس ال كاستك بنياد ركها\_

16- دارالعاوم غر نوبيه سلطان محود غر نوى في 410 ه ميس غر ني

کے مقام پراس مدرہے کی بنیاد رکھی۔

17- دارالعلوم فسطنطنيه سلطان محمد فانتح في 1865ه ميس تركى ميس

18- جامع قرطبه عبدالرحن الداخل في سين كے شرقرطبه ميں اس

مدرے کی بنیاد رکھی۔

19- جامعات اشبیلهٔ وطلبیه اندلسی دورگی مشهور درس گامیس

20- جامعًات غرناطه و مالقه \_

21- مدرسه النورميه الكبري جيمتي صدى الجرى مين ومشق مين تغمير جوا-

22- مدرسة الناصره ملك منصور قلاون نے689ھ میں تغییر کیا۔

23- مدرسہ ازبین ترکوں نے آٹھویں صدی جری میں ازبین کے مقام پراس کی بنیادرکھی۔

2015 6482 (2015)

زبان قدیم میں درس گاہوں کے ذریعے علوم اسلامی پر بے پناہ توجہ دی گئی۔ اسلامی تاریخ میں ابن حوقل کی تنتی کے مطابق صرف مقلیہ کے معمولی شہر میں چھ سو کمتب شھے۔ ابوالقاسم بلخی اپنی تاریخ میں خودا ہے کمتعلق کھتے ہیں کہ اس میں تین ہزار طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہے اور ان کا کمتب اس قدر وسیع تھا کہ اس میں طلبہ کی تگرانی و حالات سے واقنیت کے لیے سواری استعال کرنا پڑتی تھی۔

جن اوگوں نے ذریعے درس گاہوں سے لوگوں نے بے شار استفادہ کیا ان میں امام احمد بن ضبل کا اسم گرای ضرور یاد دکھا جائے گا۔ آپ نے درس و مذریس کا سلسلہ جالیس سال کی عمر میں شروع کیا۔ آپ کی درس گاہ کی دوششیں ہوتی تھیں، ایک خصوصی طلبہ کے لیے جو اپنے ہی مرکان پر منعقد فرماتے تھے اور دوسری عموی نشست جو احاطۂ مسجد میں منعقد کرتے تھے۔ آپ چودہ برس تک نہایت اطمینان کے ساتھ درس و تذریس میں مشغول رہے۔

سپین کی اسلامی درس گاہیں

سپین پرمسلمانون کے آٹھ موسالہ اقتدار میں غرناطہ، قرطبہ،
اشبیلیہ اور طلیطلہ مشہور جامعات تھیں جن کے رقبے اور نظام تعلیم
کی مثال آج کل کے زمائے میں انزیشنل یونیورسٹیز کی تھیں۔
قصبات اور دیبات کے مداری بھی کمی نہ کسی یونیورٹی سے مسلک
تھے۔ صرف قرطبہ یونیورٹی میں کام کرنے والے عملے کی تعداد
گیارہ ہزار کے لگ بھگ تھی۔ ان جامعات (یونیورسٹیز) نے
اسلام کے فروغ میں اچھا کروار اوا کیا۔ اندلس کا محکمۂ اوقاف

محدثین اور علاء نے درس گاہون کے ذریعے دی علوم کی نشریات میں بھر پور حصہ لیآ۔ بیین کے چند ایک علاء کے نام درج ذیل ہیں۔
اندلس میں ایسے علاء بھی ہتے جو امام مالک کے شاگر دہتے۔
این علی نے براہ راست امام مالک سے فیوض حاصل کیا۔ بیین (اندلس) میں دُور دراز کے شہروں سے علاء ایکھے ہوئے۔ ابو عبدالرحمٰن محر، ابو تھے اشبیلی، قاضی عبدالحکم مزر، ابو ابوب ابطلیموس، ابو محمد قاسم، محمد بن عبدالملک، ابن وضع، ابو الولید، برازعی مرقطی، عمر ابو عبدالبر، ابو القاسم، ابو عمر والدانی بیین میں ایسے علاء شقے جنہوں سے دین عبدالبر، ابو القاسم، ابو عمر والدانی بیین میں ایسے علاء شقے جنہوں سے دین کے فروغ کا کام کیا۔

قرطبه میں سرّ ہزار لائبرریال تھیں۔ ہزاروں کی تعداد میں

دکانوں پر بیں ہزار سے زائد افراد کام کرتے تھے۔ قرطبہ کی شاہی لا ہرری میں وو لاکھ سے زائد کتب موجود تھیں۔ تین ہزار آٹھ سو مساجد 936 عیسوی تک موجود تھیں۔ قرطبہ کے شہر کی مشہور یو نیورٹی تھی، جہاں قابل ترین علاء کیکجرز ویتے تھے۔ اس طرح قرطبہ شہر نے حفاظت اور فروغ میں اچھا کردار ادا کیا۔ قرطبہ کے مشہور محدث ہموانی ابن حزم کو ساعت حدیث کا درس ویا تھا۔ درس گاہوں سے مستفید علاء نے کتب بھی تصنیف کیں، مشلا احادیث کے شمن میں ابن اصنع اور ابن الملک کے نام مشہور ہیں۔ احادیث کے شام سلاور ہیں۔ احادیث کے تاب الاحکام لکھی تھی۔ بخاری شریف کے ابواب تدوین کے ۔ ایک کتاب الاحکام لکھی تھی۔ بخاری شریف کے ابواب تروین کی شرح گئی۔

کہا جاتا ہے کہ بخاری شریف کی مشہور شرح فتح الباری بھی اس کے علاوہ بھی حدیث پر بے شار کام کیا گیا۔
دو ہے لکھی گئی تھی، اس کے علاوہ بھی حدیث پر بے شار کام کیا گیا۔
دوال سین کے بعد مراکش کے ایک صاحب علم و ذوق نے کتب کو تین بحری جہازوں پر منگوایا جنہیں اسکور یال نای ایک محل میں رکھوا دیا گیا جو میڈرڈ سے 25 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔
اس طرح مسلمان علاء کی کتب کا دخیرہ اسکور یال کا کتب خانہ بھی تھے۔

سپین میں کاغذ کی صنعت کو کے حد فروغ تھا۔ اس طرح مسلمان علاء نے بے شار احادیث کے ذخیر کے کو کتب کی شکل میں محفوظ کیا۔ دیگر اسلامی ممالک سے بھی کتب سپین بھیجی جاتی میان ہیں کے علاء کی کتب ویگر ممالک میں بھیجی جاتی میران بیٹنی مسلم علاء کی کتب میں بہت ہی ویگر کتب کا نجوڑ ہوتا تھا۔ ابوعرا کے جو کتاب کا نجوڑ تھی۔

ان پینی علاء نے صحاح سنہ کی کتب احادیث کو بھی پین میں متعادف کروایا۔ صحاح سنہ سے احادیث کو منتخب کر الگ الگ عنوانات کے تحت جمع کیا حمیا۔ پین کی مسلمان حکومت نے ان مسلمان علاء کے وظائف مقرر کیے کہ وہ علمی کام پر زیادہ وقت لگائیں۔ علماء کے وظائف مقرر کیے کہ وہ علمی کام پر زیادہ وقت لگائیں۔ غرض میہ کہ بین کے مسلمان علاء نے درس گاہوں کے فروغ میں جو کردار ادا کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بہی وجہ ہے کہ فارس، مراق، افریقہ اور جانے مقدس کے علاوہ بین دین علوم کا مرکز شام، عراق، افریقہ اور جانے مقدس کے علاوہ بین دین علوم کا مرکز رہا ہے۔ (باتی آئندہ)

ስ ተ



بیارے بچو! ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ کومت کرتا تھا۔ نام نہ جانے کیا تھا بہرحال وہ بہت لا لی اور برطینت تھا۔ وولت سے اندھی محبت کرتا تھا۔ اس نے عوام کا بیبہ اندھی محبت کرتا تھا۔ اس نے عوام کا بیبہ اندھی محبت کرتا تھا۔ اس نے عوام کا بیبہ اندھی کے لیے بے جا نہلس لگا د کھے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رعایا غریب سے غریب تر ہوتی گئی۔

اب لوگوں کی استطاعت ستی ہے ستی کھانے کی چرز فرید نے کی بھی نہیں دہی تھی اور ستے ہے ستا کیڑا بھی وہ فرید اگر نہیں پہن سکتے تھے۔ اگر وہ تیکس ادا نہ کر سکتے تو بادشاہ کے سابی انہیں غیر معینہ کیوں کہ ہم وقت کھاتے رہا تی اس کا واحد مشغلہ تھا۔ وہ ہم وقت مہنگی ترین بوشاک زیب تن کیے رکھتا۔ وہ صرف بدطینت نہ تھا بلکہ حد سے زیادہ بگڑا ہوا بھی تھا۔ وہ اکثر شہر کی گلیوں میں اپنی سونے حد سے زیادہ بگڑا ہوا بھی تھا۔ وہ اکثر شہر کی گلیوں میں اپنی سونے سے بن رتھ میں بیٹھ کر نکلتا جے بارہ نقر تی گھوڑے کی ترم کو جھکا تے اور جب بادھ اور جب بادھ اور کھڑ ہے عام لوگ اس کی رتھ دیکھ کر مرکو جھکا تے تو اسے بڑی طمانیت ہوتی۔ وہ سیمتا کہ وہ اونیا کاریب سے دولت تی مند بادشاہ ہے کیوں کہ نہ تو کس کے باس اس جتنی دولت تھی اور نہ کی کرنا ایسا ہوا کہ ایک اجبنی بادشاہ اس کی ریاست میں داخل ہوا۔ کی کرنا ایسا ہوا کہ ایک اجبنی بادشاہ اس کی ریاست میں داخل ہوا۔ وہ عام ساشخص تھا جس نے سز اور بھوڑے رنگ کے کیڑے، کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک اجبنی بادشاہ اس کی ریاست میں داخل ہوا۔ وہ عام ساشخص تھا جس نے سز اور بھوڑے رنگ کے کیڑے،

بہنے ہوئے تھے لیکن اس کی آئمیس بہت روش تھیں۔اس کے ہاتھ میں ایک بانسری می جے جب وہ منہ سے لگاتا تو بوی مدهرتانیں جھیرتا اور ایسے لگتا جیسے پرندے خوش سے چپھار ہے ہوں۔ وہ ایک گاؤں میں خوشی خوشی واخل ہوا۔ بانسری کی آواز س کر لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ وہ جو دھن بجارہا تھا، اس کے خیال میں لوگوں کو وہ اتن پئز آئی جائے تھی کہ ان کے چبرے کھل اُٹھتے اور دھن یر ان کے یاؤں تھرکنا شروع ہو جاتے مگر لوگ گھروں سے باہر نكلے تو ضرور ليكن وہ استے كمزور اور عملين ستھے كيم بانسرى نواز ان كو د کھنا ہی رہ گیا۔"م لوگوں نے ایک سیکیا حالت بنا رکھی ہے؟ کیا تم جان بوجھ کر فاقد کشی کررہے ہو؟ یقینا تمہارے تھیتوں میں اتنا تو اناج اُگنا ہو گا جس سے تمہارے پہروں مدرونق مونی عاہے اور جمیوں میں طاقت اس نے بلاگوں کے کہا تو ایک بوڑھی عورت ف الموقى ك العارين اسے بتايا كہ مارا باور الم انان چین لیا ہے اور جو باتی بچا ہوہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ ر المراد المستقد المن استوار رہے ۔ کمانسری نواز کیمانس من کر خود میں انسروہ ہو گیا۔ بھر وہ الکے گاؤں گیا تو وہاں بھی اس نے غریب لوگوں کے تباہ حال گروں کو ویکھا۔ اس نے وہاں بھی بانسری نواز کو بتایا کہ ہاوشاہ ان کے پاس کھھ رہنے وے تو وہ آ گھروں کی مرمت کریں۔ بانسری نواز نے اپنی بانسری کی مدھر

نے۔ بیادے نے بین پیغام آ کر بادشاہ سلامت کو دیا تو بادشاہ سلامت چائائے: ''میدتو بہت مہنگی ہیں۔ بیشخص مجھے کوئی دھوکے باز لگتا ہے اسے کہو کہ میں یہ امٹرابیریز صرف ایک سونے کے سکے کے عوض خریدسکتا ہوں اور اسے بڑاؤ کہ مید ایک سونے کا سکہ بھی وہ غنیمت مستجھے'' پیادہ روبارہ بانسری نواز کے باس گیا اور اسے بادشاہ سلامت کا پیغام بہنچایا تو اس نے جواب میں معذرت کر لی ادر کہا کہ اسٹرابیریز اس کی اپنی ہیں، اس لیے وہ ان کی جتنی بھی قیمت منتنب كرے، بيراس كاحق ہے اور وہ تين سونے كے سكول سے كم الہیں تہیں بیچے گا۔ اب جب یہ پیغام دوبارہ بادشاہ تک پہنجا، دہ سخت ناراض ہوا کیوں کہ اس کی نیت صرف اسٹرابیریز کا حصول تھا۔ ان کے بدلے میں وہ ان کی کوئی قیمت بھی ادانہیں کرنا جا ہتا تھا۔ اس نے حالا کی سے بانسری نواز کو کل میں بلوا بھیجا اور کہا کہ وہ اے اسرابیریز کی قیمت کل میں دے گا، لہذا بانسری نواز اسرابیریز سمیت کل میں آگیا۔ بیادے ایک سونے کی بوی ی ركالى لے آئے اور انتائی خوب صورتی سے اسرابیریز اس میں سجا دی جنیں اور اسے لا کر بادشاہ کے سامنے رکھ ویا گیا جس نے فورا انہیں نگانا شروع کر دیا۔ بچو! آپ یفین نہیں کریں گے کہ وہ ایک بی بلے میں ساری اسٹرابیریز بہضم کر گیا، رکانی میں ایک بھی نہیں جیوڑی۔ جب وہ فارغ ہوا تو اس نے جاندی کا ایک سکہ بانسری نواز کی طرف اُجھال دیا اور کہا کہ یہ اسٹرابیریز تین تو کیا ایک سونے کی سکے کی بھی نہیں تھیں۔ اب میہ جاندی کا سکہ اُٹھاؤ اور یبال سے چلتے بنولیکن بانسری نواز نے سختی سے بادشاہ کو کہا کہ وہ اس کے تین سونے کے سکے دے گا تو وہ جائے گا۔ بادشاہ کے تو تن بدن میں گویا آگ لگ گئے۔ اس نے ساہیوں کو کہا کہ اس شخص کو زندان میں ڈال دور کین اس سے پہلے کہ سیابی بانسری نواز کو ہاتھ لگانے بانسری نواز نے انسری اینے ہونٹوں سے لگائی اور ایک تيب بي وهن كي آواز فضا ميل بكه ركن \_ بير وه كفلكها كربنها، بإدشاه الرجيك كوسلام كيا أور پيريل سے ماہر كى طرف دوڑ لگا دى۔ اس ے پہلے کہ بادشاہ علم دیتا کہ سابی اس بانسری نواز کے بیجیے جا كيل السيم مريل عجيب ي توثر محور محسوس موسين للى - اس كى طالب برسی مستکنه خیر مولی کراے لگا جیسے اس کا سر برا موتا جا رہا ہے لیکن ایسی جزیں ہوتی ہوئیں فہ کسی نے سی عیل اور نہ ویکھی تنمیں ۔وہ حیران بھی تھا اور خوف زوہ بھی۔ پھر اس نے آلیک نظر اسے مصاحبول کی طرف دوڑائی تو وہ مجھی اے گھور رہے تھے اور

ومعنوں سے وہاں بھی لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ لوگول کے چیرے سے افسردگی دُور نہ کر سکا۔ بانسری نواز نے ان لوگول سے افسردہ آج تک کوئی نہیں دیکھا تھا۔ بانسری نواز لوگوں کی حالت دیکی کر سخت آزردہ تھا۔ وہ رات اس نے اس گاؤں میں گزاری اور صبح اگلی منزل کے لیے روانہ ہو گیا۔ جلد ،ی وہ باوشاہ کے شہر میں جا پہنچا۔ وہ ابھی شہر میں سرگشت کر رہا تھا کہ اس نے . سونے کی رتھ نمودار ہوئی جس پر بادشاہ اینے بورے کروفر سے سوار تقاب بانسری نواز ایک طرف کفرا بد سارا تماشا دیکتا رہا۔"بادشاه سلامت! تم بہت ہی جُڑے ہوئے ہو، بہت لا کچی وکھائی دیتے ہو ادرتم بہت امیر بھی ہو۔ میں تمہاری مد کروریاں کیے لوگوں کے حق میں استعال کرسکتا ہوں '' وہ سوج رہا تھا۔ وہ سوچتا رہا، سوچتا رہا۔ آخراس کے سجیدہ چرے برمکراہت بھر گئے۔ اس کے والن میں بادشاہ کوسبق سکھانے کے لیے ایک ترکیب آئی۔ وہ ایک قریبی کھیت میں گیا جہال اسر بیریز کاشت کی ہوتی کھیں۔ اس نے سونے کے دو سکے کسان کو دیتے تو اے اخارت کی کہ وہ جہال ے جاہے، جتنی جا ہے اس ایس روائشی کر لے اسرابریز بہت كى موتى تھيں۔ بطلد ہى بانسرى نواز نے اپنى توكرى سرخ سرخ اسرابیریزے بحرالی استے مزائے کی اسٹوابیریز اس نے بھی زندگ میں نہیں دیکھی تھیں۔ پہرائی نے توکری کھیت کے ایک کونے میں رکھی ادر اس پر بانسری ہے ایک جادو بھری دھن جھیر دی اور سارا وقت بانسری بجاتے ہوئے اس کے چرے برسکراہٹ بھری رہی۔ مجرای سے پہراس نے اسرابیریز سے جری توکری اٹھائی اور اے لے كرمحل كے سامنے بھنے عما اور اوھر أوھر بنل كر صدا لگانے لگا۔ "اسرابيريز لے لوء اسرابيريزا ونيا مين سنب سے مينظي اور رسلي اسٹراہیریز لے بوٹ بادشاہ اتفا قا جھروکے میں ای جیٹا تھا۔ اس کے كانوں ميں جونى مذا وازيرى، أى في فورا جمروف كے جاہر جمانكا اس نے جیتے ہی و کری میں برے دار اسٹر بریز و پھیں، فورا اس کے منہ میں یانی محرا آیا۔ اے اشرابیری بہت بیندھیں۔ اس نے فورا ایک پیادے کو بانسری بواز کے پاس بھیجا اور کہا گرکو تھ کر آؤ کہ ان اسرابرین کی کیا قیاف ہے؟ پادے نے بانسری نواز ے پوچھا تو اس نے بتایا کہ باوشاہ سلامت کو کہو کہ اس نے انہیں دوسونے کے سکول میں خود خریدا ہے اور تین سونے کے سکول میں البيل ينج كاكيول كرسخت وهوب مين اس في محنت سے البيل چنا

ایک ایک کرے انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھے شروع کر دیے تا کہ کسی طرح این النی روک سکیں۔ بادشاہ فورا اُٹھا اور سیدھا آ سینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بھر جو اس نے آئینے میں دیکھا، وہ اس کے رونگئے کھڑے کرنے کے لیے کافی تفا۔ اس کے سرکے سائز میں اضافہ ہو چکا تھا اور اس کی بناوٹ بالکل آیسے ہو گئی تھی جیسے بڑی سی اسرابری اس کے کندھوں پر رکھی ہو۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آ تکھیں و سی کی ویکی جھیں۔ بڑا سا ناک بھی تھا اور سارا دن جھوٹ بولنے والا منہ بھی موجود تھالیکن ایسے لگتا تھا جیسے بیرساری چیزیں اس کے اسٹرابری نما سر میں گم ہوگئی ہوں جو اب اس کے کندھوں پر علی ہوئی اسرابری کی طرح رکھی ہوئی ہوں اور اسے دیکھ کر دل کرتا تھا كداس الجمي توزليا جائے۔

السير جادو ہے، يه اسرابيريز جادو كي تقيل فرا اس بانسري نواز کو پکرد۔' وہ چلا یا۔ بیادے منتے ہوئے بانسری نواز کی تلاش میں بھاگے۔ انہوں نے جلد ہی اسے تلاش کر لیا اور اسے پکڑ کر والیس کے آئے لیکن اب وہ اس کے ساتھ بخی سے بیش مہیں آ رہے تھے کہ باوشاہ کی طرح کہیں وہ ان پر بھی کوئی جادو نہ آ زمائے۔ جب بادشاہ نے بانسری نواز کو دیکھا تو وہ اس پر دھاڑا

ادر بوجهنے لگا: " تمهاري اس حركت كا كيا مطلب تفا؟ كياتم جائة ہوكه حمهیں ساری عمر قید میں ڈال دیا جائے؟'' ''مرگز نہیں۔'' بانسری نواز نے کہا۔ وہ مجھ اور بھی کہنا حیا ہنا تھا مگر بادشاہ کو دیکھ کر اس کی انسی چیوٹ گئی۔ پھر کہنے لگا: "لوگ بھی مہیں دیکھ کر یونہی ہسیں گے۔'' " مجھے ریکھیں گے؟ میں انہیں این آپ کو نہیں دیکھنے دوں گا۔" بادشاه نے چلا کر کہا۔

''اینا جادد واپس لے لو اور میرا سر عام انسانوں کی طرح جھوٹا کرو۔'' وہ غرآیا،لیکن بانسری نواز نے کہا:'' پیہ تمہاری سزا ہے، میں تہمیں ٹھیک نہیں كرول كان الدشاه بدس كر غصے ميں ا بمكلانے لگا۔ وہ اتنا ناراض تھا كداس

نے سیابیوں کو کہا کہ اس بانسری نواز کا سر فلم کر دو۔ بانسری نواز نے بیتکم سنا تو اس نے بادشاہ کو باد دلایا کہ "میرا سرقلم کرنے سے تمهارا سر محیک نبین ہوسکتا۔ میں ہی وہ شخص ہوں جو اس جادو کوختم كرسكتا ہے۔ اگرتم نے مجھے قتل كروا ديا تو پھرتم بھى سارى عمر اپنا اسرابری نما سر لے کر دُنیا میں گھومو گے۔'' بادشاہ بیرین کر خاموش ہو گیا۔ یہ بات بالکل سیج تھی، یہ ابانسری نواز ہی تھا جو اے اس مشکل سے نکال سکتا تھا اور واقعی اسے قبل نہیں کروانا چاہیے تھا۔اس نے تمام مصاحبوں سے تخلیہ ما نگ لیا۔ اب وہ اور بانسری نواز اسلے رہ گئے۔ بادشاہ نے بانسری نواز کو بیش کش کی کہ وہ اسے حیارسونے کے سکے دے سکتا ہے لیکن اس کے بدلے بانسری نواز کو اسے تھیک كرنا ہوگا۔ بانسرى نواز بنسا اور كہنے لگا كه وہ اس سے كہيں زيادہ حامتا ہے۔ وہ جا ہتا ہے کہ بادشاہ اسے اپنا آدھا خزانہ دے دے۔ بادشاہ کی توسٹی کم ہوگئ۔ وہ سوینے لگا کہ سے خص یا گل ہے۔ یہ مجھے تباہ کر دے گا۔ بانسری نواز اس کے خیالات جانتا تھا۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہتم دُنیا کے سب سے امیر آدی ہواور تمہاری رعایا دُنیا ك غريب ترين رعاياتم اين دولت براهانے كے ليے ان كے منه كا نواله بھى چھين ليتے ہو، صرف اس ليے كمتہيں فيمتى يوشاك



اور کھاتے رہنا ہے۔ تمہارے لوگ بھوک سے مررے منابع کا در کھاتے رہنا ہے۔ تمہارے لوگ بھوک سے مررے بیں اور جیونیرایوں میں رہتے ہیں۔ ان کے جبروں پر خوتی کی کوئی ا رمق باقی نہیں ہے۔ ممہیں ایک بادشاہ کی حیثیت سے شرمسار ہونا چاہیے۔ بادشاہ کا چبرہ پہلے ہی اسرابری کی طرح ہونے کی دجہ سے مرخ تھا، اب چقندری طرح ساہ ہوگیا۔ اس نے کہا کہ یہ چے ہیں ہے لیکن بانسری نواز نے کہا کہتم باہرنکل کر دیکھو۔ اے بگڑے ہوئے فریہہ لا کچی انسان لوگ تم پر ہنسیں گے۔ بادشاہ کی حالت قابل رحم تقى - وه كسى قيمت پراتى رقم بانسرى نواز كونېيى دينا چا بتنا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے؟ پھر بانسری نواز نے حکمیہ بادشاہ کو کہا کہ اپنا کوٹ مینے اور سر پر اسکارف اوڑھ لے، وہ اسے باہر لے جا کرحقیقت دکھانا جا ہتا ہے۔ بادشاہ نے انکار کیا لیکن پھر مجبوراً اسے جانا ہی ریڑا۔ بانسری نواز اسے شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تھماتا رہا، اس نے اسے غریب اور لاغر نیچ وکھائے۔ میسٹے پُرانے کیڑے سے ہوئے لوگ دکھائے۔ تیکے ہوئے گال اور أداس آت صفيل د كھائيں، مجراس نے لوگوں كا بادشاہ كو برا بھلا كہتے اور بددعا کیں دیتے ہوئے سا۔ کسی کو پانہیں تھا کہ یہ بڑے سروالا وراصل ان کا باوشاہ ہے۔ باوشاہ کے کان سے باتیں س س کر جلنے لگے۔ وہ کسی جگہ چھپنا جا ہتا تھا۔ وہ حیران تھا کہ لوگ اس سے اتن نفرت کرتے ہیں۔ اس نے بانسری نوازے کہا کہ اے ان باتوں كاعلم نہيں تھا۔ بانسرى نواز في اسے جہايا كه ده تو اتى خود غرضى سے جال میں الجھا ہوا ہے۔ پھر بادشاہ اور بانسری نواز کل میں آتے تو بانسری نواز نے دوبارہ رقم کا تقاضا کیا۔ باوشاہ نے بوچھا کہ وہ اس رقم کا کیا کرے گا؟ بانسری نواز نے اسے بتایا کہ وہ غریب لوگوں میں تقلیم کردے گا کیوں کہ اس رقم پراصل حق انکی کا ہے۔

بادخاہ بڑی دیر بیٹ کر سوچھاں آخراس نے چپ کا روزہ توڑا اور کہنے لگا کہ تم یہ نیک کام خود بیٹ کرو کے بلکہ بیل کروں گا۔ اگر میں نے لوگوں سے بچھ پچھیٹا ہے تو بین ہی انہیں لوٹاؤں گا بھی اور آئندہ سے لوگوں کا اپنے بچوں کی طرح خیال کروں گا۔ ہوسکتا ہے اس طرح مجھے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے عزت اور محبت نظر آئے۔ بھر جیسے ہی وہ حاموش ہوا اس نے دوبارہ اپنا سر دونوں باتھوں سے تھام لیا۔ اس کے سر بیٹ دوبارہ پچھ ہونے لگا تھا۔ وہ اور ڈر گیا کہ مباور این کا سر مزید بڑا نہ بور ہا ہو۔ وہ ایک دفعہ بیر بھا کہ مباور این کا سر مزید بڑا نہ بور ہا ہو۔ وہ ایک دفعہ بیر بھا کہ مباور این کا سر مزید بیرا نہ بور ہا ہو۔ وہ ایک دفعہ بیر بھا گیا ۔ وہ بھاگ کر آئینے کے سامنے گیا اور چرت کے سمندر میں ڈوب گیا،

الميكال المرايم المراد الم المراد

نیا سال آیا ہے روپ سے کی دھوپ سے چن مسرایا ہے گل کھلے ہیں ہیں دہوپ سے ہماروں کے اب قافلے چلے ہیں انداز ہے زمانے کا بدلہ پچھ انداز ہے زمانے کا بدلہ پچھ انداز ہے ہوئی اور آواز ہے ہوئی میرندوں کی اُڑتی ہوئی میرندوں کی اُڑتی ہوئی میرنسی سی بولیاں یہ گوائی ہوئی میرنسی سی بولیاں یہ گوائی ہوئی میرنسی سی بولیاں یہ گوائی ہوا کھیل ہوا کھیل ہے نیچوڑنا یہیں میل ہے نیچوڑنا یہیں میل ہے نیچوڑنا یہیں میل ہے نیچوڑنا یہیں میل ہے

اس نے دیکھا کہ اس کا سراینی اصلی شکل اختیار کر چکا تھا اور جادو کا اثر زائل ہو چکا تھا۔

بانسری نوازمسرار ہاتھا۔ بادشاہ جران رہ گیا جب بانسری نواز نے بانسری منہ سے لگا کر انتبائی خوش کن دھن جھیڑی اور تھرکتا ہوا تیزی سے بادشاہ اس کے مرب سے باہر نکل گیا۔ بادشاہ اس کے جانے کے بعد کائی در سوجتا رہا۔ اس نے مصاحبوں کو بلایا اور اپنی آدی دولت غریبن میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا اور ہمیشہ لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کا وعدہ تمام عمر پورا کرتا رہا لیکن جب بھی اس نے اپنے مصاحبوں سے اپنے اسرابری جسے سر کے متعلق پوچھا اس نے اپنے مصاحبوں سے اپنے اسرابری جسے سر کے متعلق پوچھا تو انہیں گویا ہر شے بھول چکی تھی۔ آہتہ آہتہ بادشاہ کو بھی ایسا لگنے لگا جسے اس نے خواب دیکھا تھا۔ اس نے بانسری نواز کو ڈھویڈ کر لگا جسے اس نے خواب دیکھا تھا۔ اس نے بانسری نواز کو ڈھویڈ کر لگا جسے اس نے خواب دیکھا تھا۔ اس نے بانسری نواز کو ڈھویڈ کر کھی ایسا گئے۔

ای کے علاوہ بادشاہ سلامت ایک اور بات پر ساری عمر کاربند رہے وہ بید کہ دوبارہ ساری عمر انہوں نے اسٹرابیریز نہیں چوا آپ تو جانتے ہیں کہ بادشاہ سلامت تمام عمر اسٹرابیریز سے پربیز کیوں کرتے رہے؟



# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety









### لاتبرطان، كرايي (تيراانعام: 125 روي كى كت)

تر علیان جشیر، لا مور ( دوسرا انعام: 175 رویے کی کتب)





### مرفراز تاظر ، كوبات (يانجوال انعام: 95 روي كاتب)

### عاتك قام ، لا بور ( چوتما انعام: 115 روب كى كتب)

کے اسے مصوروں کے نام ہد دریو قرعا تمازی: حافظہ تنزیلہ افضل، مہادل پور۔ جویریہ رمضان، مکان۔ سید نعمان حسین، لاہور۔ لائبہ عرفال، کرا ہی ۔ فوزیہ فروی ، کرک۔
کشف عروج ، تلہ کگ۔ مربح اعجاز، لاہور۔ صفارشید، کرا ہی ۔ عروبہ خان، شرقبور۔ سید مجوب علی شاہ، بیٹاور۔ مزل، نوشبرہ۔ ملیہ وسیم، کوجرانوالہ۔ مجہ متللہ سعید، مجہ منزہ، مجہ و جیہ المن ، سمویہ تو قیر، کرا ہی ۔ الوشر منظور، وجیہ المن ، سمورہ افخار، فیصل آباد۔ مجہ فکلیب سمرت، بہادل پور۔ مجہ بلال انصاری، اسلام آباد۔ مجہ سعد ذیشان، لاہور۔ مجہ جسن ندیم، ایک ۔ سمویہ تو قیر، کرا ہی ۔ الوشر منظور، کرا جی۔ مجہ عرفان آفریدی، بیٹاور۔ عائشہ مجمد مناور اقبال، مزی خیل تحریم اعظم خان ، سرگور حا۔ نازیہ ندیم، داول پنڈی۔ عالیہ سیل، لاہور۔ مجہ سپاو، اوکاڑہ۔ مجہ شاہ دیسرت، بہادل پور۔ محمد مادل بنڈی۔ لعبہ تاز، سیبہ ناز، ہری پور ہزارہ۔ عائشہ مشاق، منڈی بہاؤالدین۔ مجہ عبداللہ لطیف، مریدے۔ ماری اعجاز، کوٹ موس۔ دیس سرت، بہادل پور۔ محمد منوال پنڈی۔ لعبہ تاز، سیبہ ناز، ہری پور ہزارہ۔ عائشہ مشاق، منڈی بہاؤالدین۔ مجہ عبداللہ لطیف، مریدے۔ ماری اعجاز، کوٹ موس۔ دیس

برایات: تمور 6 انج چون ، 9 انج لمی اور رئین ہو۔ تقویر کی پشت برمعور اینا نام، عمر، کلاس اور پورا با لکھے اور سکول کے بریل یا بیڈ مسریس سے تعدیق کروائے کہ تصویر ای نے بنائ ہے۔

فردری کا موضوع التجروی

جؤدی کا میشوع نیا مال

『だりずにが8 toto

آخری تاری 8 جوری